URILETE FORTHER ABJOHN LONGO LENGTHER 711 مغدراتاي



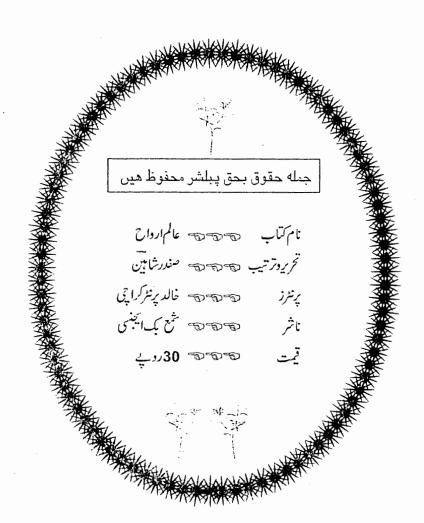



عام طور پراکٹر حضرات جانے ہیں کہ انسان چارعناصر مٹی ،آگ ، پانی اور ہوا کا مجموعہ ہے۔ لیکن آج تک ذہین سے ذہین سائنسدان اور ماہر علم الحیات ان چار عناصر سے کوئی انسانی جسم ایجاد نہیں کر سکا۔ اس لیے کہ انسان کو بناناصر ف رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے سواکوئی انسان جسم انسانی کو تخلیق کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اربعہ عناصر سے ایک پتلا تو بنایا جاسکتا ہے لیکن اس میں زندگی نہیں ڈالی جا سکتی۔ بیصرف خالق کا کتات کی ضفت ہے کہ وہ بے جان چیز کوزندگی عطافر ما تا ہے اور جب قدرت کی طرف سے انسان کے خاکی جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے تو وہ زندہ ہوجا تا ہے۔ روح کے بغیر زندگی نامکن ہے۔

اس کےعلاوہ تحقیقی حوالوں ہےان سوالات کا بھی جواب بیان کیا گیا ہے کہ

سے کتاب ان شائفین کے لیے بے حدکار آ مداور بیش قیمت معلومات کا خزانہ ہے جو بیہ معلوم کرنے کے لیے کیا کیا معلوم کرنے کے لیے بیا کہ روح کو قابو کرنے اور غلام بنانے کے لیے کیا کیا پیا پر بیلنے پڑتے ہیں؟ روحوں سے کیا کام لیا جاسکتا ہے؟ سفلی اور کا لے علم کے ماہر روحوں کو کس طرح استعال کرتے ہیں؟ روح سے کیا کیا فائد سے حاصل کیے جاسکتے ہیں؟ قیدی روح یا غلام روح کو کس طرح ایک مردہ جم میں داخل کیا جاسکتا ہے؟ روحوں کے بارے میں دومرے ندا ہب کے کیا نظریات ہیں؟

برسوں کی تحقیق، علماء کرام کے بیانات اور ذہنی کاوشوں کے نتیجے میں عالم ارواح کے بارے میں پہلی بارتمام حقائق کواس کتاب میں جمع کردیا گیا ہے جس سے یہ بے حد حیرت انگیز، عبر تناک، دلچسپ اور معلومات کاخرانہ بن گئی ہے۔ تاہم اگر روحوں اور بدروحوں کے متعلق کوئی بات جاننے کی خواہش ہوتو درخ ذیل پتے پرایک خط مجعہ جوالی لفافہ بھیج کر معلوم کرسکتے ہیں۔ جواب دینے کی جرممکن کوشش کی جائے گی۔

صفدرشا بين

اللهوالى كالونى ـ بلاك6 يي اى سى اليج اليس \_ كرا چى

# عالم ارواح

دو حانسی سائنسدانوں کا کہناہے کہ ذہبی کتابوں میں بہت سے سوالوں کا جواب نہیں ملتاس کئے جمیں خود بی غور وفکر کرنا ہے۔ ترقی یا فتہ مما لک میں بہت ترقی یا فتہ سوسائٹیاں موجود ہیں۔ جن میں تحقیق کا کام ہوتار ہتا ہے۔ روح کے بار سے میں رسالوں، اخبار وں اور کتابوں میں بہت کچھ لکھا جاتا ہے۔ کی ایسے مضامین چھپتے ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص مردہ لوگوں ہے بات جیت کر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو انگریزی میں میڈ بم (MEDIUM) کہتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر رقم لے کرکام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا جوئ ہے کہ یہ مردہ روحوں سے بات کر لیتے ہیں ای طرح میڈ یم بھی رقم لے کرکام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا جوئ ہے کہ یہ مردہ روحوں سے بات کر لیتے ہیں اور خاص روحوں کو بلا سکتے ہیں۔

ان کے پاس لوگ اپنے مسائل لاتے ہیں۔ مثلاً ایک مخص کاباپ اچا تک بغیر وصیت کے مرحواتا ہے۔ اس کا بیٹایا مٹی میڈیم کے پاس آتے ہیںتا کہ وہ ان کے مردہ باپ سے بات جیت کر کے جائیدادیا کی دوسر سے سوال کا جواب حاصل کر سکے اور میڈیم ان کے باپ کی روح کو بلاتا ہے اور سوالوں کا جواب بو چھتا ہے۔ اس طرح میشن معاشرے کی ایک اہم ضرورت بوری کرتا ہے۔ یورپ کے ایک روحانی محق سے چند سوالات یو چھے گئے۔

سوال: کیامرنے کے بعدانسان کی روح کام کرتی ہے؟

جواب: بی ہاں۔روح کام کرتی رہتی ہے۔ ہمارا تجربہ ہمیں بہی بتا تاہے۔قدرت نے روح کو کلام کرنے اور دیکھنے اورادھراُ دھراڑنے کی طاقت دی ہوئی ہےاگروہ کسی کی مدد کردیتو اس کا کیا بگڑتا ہے۔ ہاں اچھی روعیں بھی ہوتی ہیں اور بری بھی۔اچھی روح اچھامشورہ دیتی ہے۔ سوال:لوگ آپ کی بات کی بچائی کو بجھنے ہے قاصر ہیں۔اپیا کیوں ہے؟

جواب اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یاس ایک ٹیلی اسکوپ یا ایسے آلات نہیں جس

محتقین کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ہزاروں خطوط ہیں جن میں لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے روحوں سے بات چیت کی ہے۔ ہم ہر گزیہ بات کہنے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ بیسب باشعور انسان جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم ایساسوچ بھی نہیں سکتے ۔اگر کوئی اتن بڑی تعداد میں گواہیوں کے باوجود ہماری بات یعنی روح کی حقیقت کو مانتا نہیں جاہتا تو بیاس کی مرضی ہے۔ مانے یا نہ مانے سے روحیں بات چیت کرنا نہیں چھوڑ دیں گی۔ چندلوگ جوان کی قوت کو قسیم نہیں کرتے نہ ہیں۔ رحوں کو کیافر قریر تا ہے۔ فرق تو انسان کو بڑے گا۔

سوال: د ەلوگ جوروح كى حچائى كوجاننا چاہتے ہیں۔ان كوكيا كرنا چاہئے؟

جواب: ہرکام کرنے کے لئے محنت کرنا پڑتی ہے کچھ دے کر پچھ ملتا ہے۔ میں سفارش کروں گا، کہ ایسے اشخاص کو جائے کہ ایسے لوگوں کی تلاش کریں جن کوروح کے بارے میں علم ہو۔ان کی صحبت میں بیٹھے۔ایسے لوگ بہت مدد گار ثابت ہوتے ہیں۔امید ہے ان کوروح کی سچائی کا ثبوت مل حائے گا۔

سوال: آپ نے روح کی جائی جانے کے لئے کیا کیا تھا؟

جواب: کی سال پہلے جب مجھے روحوں کے معاملات میں دلچیسی بیدا ہوئی تو میں نے بہت سے رسالے اور کتا میں پڑھ ڈالیس ان سے مجھے کی روحانی سوسا ٹیٹوں کے پتے معلوم ہوئے۔ایک دن میں نے ایک روحانی سوسائٹی کے دفتر شیلیفون کر دیا۔ ایک محتر مہ نے فون اٹھایا۔ میں نے ان کو ملنے کی خوابش ظاہر کی ۔محتر مہنے مجھے ایک تاریخ دی اور بتایا کہ اس دن بہت سے لوگ آئیس کے ایک ضروری میٹنگ ہے۔آپ اس دن تشریف لائیس۔

میں میننگ میں گیااورلوگوں کی باتیں س کرجران ہوتار ہالیکن مجھے یقین ہوگیا کہ دوحوں سے بات ہو یکتی ہے اور یہ کہ یہ کوئی مجو بہنیں ہے۔اس محفل میں بہت سے افراد موجود تھے جو روحوں سے بات چیت کر لیتے تھے، وہ آ پس میں اہم معاملات پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔

اس واقعہ کے بعد میری دلچیں اور بڑھ گی اور میں اکثر اوقات سوسائٹی کی میٹنگ میں جاتا تھا۔ کی دوست بن گئے تھے ان سے با تیں کرتا تھا۔ ایک صاحب نے سمجھایا کہ جس طرح آپ کی کوٹیلی فون کرتے ہیں اور ایک خاص نمبر جواس کا ہے اس کو گھماتے ہیں تب بات ہوتی ہے اس طرح روح تک بیغام بہنچانے یااس سے وصول کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو کہ زیادہ تر عبادات سے حاصل ہوتا ہے۔

سوال: کوئی آسان طریقہ بتا کیں جس ہے روح کا ثبوت ل سکے۔

جواب: روح کوئی خریدی جانے دالے شے نہیں ہے کہ آپ سر مارکیٹ جا کیں اور پیسے دے کر خریدلیں ۔ روحوں سے فیض یاب ہونے کے لئے عبادت ،صبراورمحت شرط ہیں۔

اگرانسان کا د ماغ بیدار ہوتو اس کو معمولی چیزوں میں خدا کی قدرت نظر آتی ہے۔ جب آب ہوا میں اڑتا ہوا کا مذکا کلڑا یا درخت ہے گرا ہوا بتاد کیھتے ہیں تو آ بہوا کا رخ اور پر یشر کے بارے میں جان جاتے ہیں۔ جس سائنسدان نے سورج کی گھڑی ہے وقت کی پیائش کی تھی اس کے پاس ایک چھوٹی می چھڑی تھی ۔ اس نے زمین پرگاڑ کراس کے گردا کی دائر ہ کھنچ کیا اور چھڑی کے سائندان نے زمین کے قطر کی سے سائنسدان نے زمین کے قطر کی ہیائش کی تھی۔ اس کے پاس بھی چند چھڑیا اور اس کے سائنسدان نے زمین کے قطر کی بیائش کی تھی۔ اس کے پاس بھی چند چھڑیا اس تھیں۔

الیی چیمریاں تو سب کے پاس ہیں لیکن کتنے لوگوں نے ایسے کام کے ہیں کہ دنیاان کو یا، رکھے۔زمین کی پیائش کرنے کا خیال دوسروں کو کیوں نہیں آیا۔کیاباتی انسان بیدار مغز نہیں؟ کیا وہ جاگتے ہوئے بھی سوئے ہوئے ہیں۔ د ماغی طورے؟

موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس بارے میں لا تعداد کہانیاں ہیں۔ کی لوگ خواب میں مردوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ان کود کیھتے ہیں۔ان کی صورت پہچانتے ہیں۔ کی لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعدان کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔وہ اپنی مرضی سے کہلہلاتے باغات کی سیر کریں گے۔

۔ جوڈراؤ نے خیالات کے مالک ہیں۔وہ موت کے بعد کی زندگی کو تکلیف دہ سجھتے ہیں۔اتنا تکلیف دہ جتناجہم ہو۔

درائنل زندگی ایک لمبے سفر کانام ہے۔اگر کوئی ہے سفر بغیرلڑ ائی جھکڑے کے گزار دیتا ہے تو اس کے لئے موت کوئی بھیا تک شے نہیں ہے۔ یہاں بھی خیریت سے گزری وہاں بھی خیریت ہے گزرے گی۔

اگرآپ میدجانتا چاہتے ہیں کدروح نظام شمی سے باہر جاسکتی ہے تو ذراان فاصلوں اور حالات برغور کریں۔ ہمارا بردس سیارہ چاند 384,000 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں نہ ہوا ہے نہ پانی کسی جاندار کے آٹار نہیں ملتے۔ وہاں زندہ رہنا تقریباً ناممن ہے۔ آپ کو ہوااور پانی کا بندو

بست کرنا ہوگا۔

زہرہ جونزدیک کاسیارہ ہے۔ہم ہے کروڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ گیس میں لیٹا ہوا ہے۔اورنہایت گرم۔وہاں زندگی کے آٹارنییں ملتے۔ای طرح دوسرے سیارے ہیں ہم سے کروڑوں کلومیٹر دور۔سب کے سب زندگی کے لئے غیر موزوں ہیں۔کیارہ ح ان سیاروں میں جانا پند کرے گی۔کیااس کی قوت پرواز آتی ہے۔کیاروح کوالی جگہوں پر سکون ٹل سکتا ہے؟ زمین کے علادہ کوئی دوسراسیارہ جنت نمانہیں ہے۔

*•*\$.....\$.....\$

لوگ روح کی بات می سکتے ہیں اور روح زندہ انسانوں کی بات س سکتی ہے۔ اس کے علاوہ
ان کی حرکات کا مشاہدہ بھی کر سکتی ہے۔ روح کی صفات پر ہمارے پاس بہت می شہادتیں ہیں۔
اس حقیقت ہے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ روح سنتی ہے، بولتی ہے، دیکھتی ہے اور اڑتی ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ بہت سے لوگ روحانیت میں دلچیسی رکھتے ہیں۔ روحانی رابطہ قائم کرنا جاہتے ہیں اور
عبادت کا سہارا لیتے ہیں۔ روز اندریا ضت کرتے ہیں۔ کافی مدت کے بعد ان کا تعلق روح کے
ساتھ پیدا ہوجاتا ہے۔

لوگ روحوں سے تعلقات کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ بیہوال بہت سے لوگوں سے پوچھا گیا۔ جواب بیتھا کہ اچھی روحیں اچھامشورہ دیتی ہیں۔ برے کاموں کی وارننگ دیتی ہیں۔اس طرح انسان کی مدد کرتی ہیں۔ایک روحانی محقق نے برسوں محنت کی کہوہ روحوں کے ساتھ بات جیت کرسکتا ہے۔ عام طور پرلوگ روحوں سے بات جیت نہیں کر سکتے ۔اس محقق نے چند سوالات روحوں سے بو جھے۔ جو بیہ ہیں

سوال: (روح) مرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلاکام کیا کیا تھا؟

جواب: مرنے کے بعد ہرفتم کی خواہ شات بہت تیز ہو جاتی ہیں۔ مرنے کے بعدایک دم نیک کام
کرنے کی خواہش نے زور پکڑا۔ میں نے دنیاوی کاموں کا جائزہ لیا۔ مجھے محسوں ہوا کہ میں نے
دانستہ اور نادانستہ اپنی اولاد، یوی اور رشتہ داروں کی دل آزاری کی تھی ۔ مجھے احساس ہوا کہ میں
میری غلطیاں تھیں ۔ لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پچھ عمر صدگز رگیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں
کچھ کر سکتا ہوں وہ یہ کہ میں اپنے عزیز وں اور دوستوں کے دماغ میں اجھے خیالات ڈال دوں ۔ وہ
میری آ واز نہیں میں سکتے تھے۔ میں نے ان کے گھروں میں جانا شروع کر دیا۔ مجھے بچوں سے پیار
ہوگیا اور میں ان کا خیال کرنے لگا۔

یکی سوال ایک اور روح سے بوچھا گیا کہ مرنے کے بعد سب سے ببلاکام کیا کیا تھا؟ تو اس نے جواب دیا۔ مرنے کے بعد ججھے احساس ہوا کہ میں صرف جسمانی طور پر مرا ہوں لیکن میری روح زندہ ہے۔ میں آ زاد ہوں۔ ہر جگہا نی مرضی سے جاسکتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اسے گھر آ یا۔ گھر کے برفرد کو بلانے کی کوشش کی کیکن کوئی میری بات نہ کن سکتا تھا۔ میں اپنی گھر میں اجنبی تھا۔ مجھے سب کے نام یاد ہیں۔ مجھے اپنا کمرہ یاد ہے۔ مجھے دوستوں کی رہائش گاہ یا د ہے۔ مجھے کی مادی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش نہیں۔ کین میں لوگوں سے با تیں کرنے کے یا د ہے۔ قر ارتھا۔ آخر میں نے ان لوگوں کو دھونڈ زکالا۔ جومیری بات من سکتے تھے اور دماغی طور پر جواب بھی دیے تھے۔

میں نے ان سے دوستانہ تعلقات کی ابتداء کی اور اس کو قائم رکھا۔ میں ایک کو ملنے کے بعد دوسرے کے پاس جاتا ہوں۔ مجھے ان کے تصورات اور ضرور یات کا پیۃ چاتیار ہتا ہے اگر ہوسکے تو میں ان کومشور دویتا ہوں۔

روحیں بھی انسان کی طرح عقل والی اور کم عقل والی ہوتی ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علم وعقل اکٹھا ہوجا تا ہے۔ بیضرور کی نہیں کدروح کا کہنا ضرور مانا جائے۔ بعض اوقات روح نملطی بھی کر سمتی ہے۔ اس محقق کی ایک روح نے بیان دیا کہوہ اکثر دوسری روحوں کی جھلک دیکھ سمتی ہے۔ مثلاً جنات کی۔ ان کو ادھرادھر جاتے دیکھ سمتی ہے۔ فلک پراڑتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ سمتی ہے۔

ایک اور محقق کابیان ہے جو کہ دراصل سائنسدان ہے اورایک دور دراز لیبارٹری میں کام کرتا ہے۔ بھی بھی وہ گھر رات کو لیٹ آیا کرتا تھا۔ خاص طور پر اس رات جب اس کے تجربے کا نتیجہ حاصل ہونے والا ہو۔ وہ کہتاہے کہ:

ایک رات بارش ہور ہی تھی اور دھند چھائی ہوئی تھی۔ جھے راستہ تھی طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں گاڑی آ ہت آ ہت چلار ہاتھا۔اچا تک جھے ایسا محسوس ہوا کہ میری گاڑی میں کوئی آ بیشا ہے۔ میں نے گاڑی کوروکا لیکن بچھلی سیٹ پر کوئی نہ تھا۔ پھر میں گھر آیا اور کھانا کھانے کے بعد حسب معمول سوگیالیکن جھے گاڑی میں کسی چیزی آ مرکا حساس ستا تارہا۔

وقت گررتار ہا۔ اکثر رات کو گھر آتے ہوئے مجھے بھی بھی روشنیاں دکھائی دیے لگیں۔ اور پھروہ دن آگیا جب مجھے آوازیں سنائی دیے لگیں۔ روحوں کی آوازیں۔ میں اس کاذکر کی سے نہیں کرنا جا ہتا تھا کیونکہ میں جانیا تھا کہ لوگ مجھے یا گل کہیں گے۔ بہر حال مجھے معلوم ہوا کہ وہ روح ایک سائنسدان کی ہے۔وہ روح مجھے ما کر بہت خوش تھی۔

ایک رات میں بستر برلیٹا ہوا تھا کہ روح آگئ۔اس نے مجھے کہا۔'' اے میرے زندہ دوست! میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں تمہار نے تربے کامیاب ہوجائیں گے لیکن تمہیں اس کا کھل نہیں ملے گا۔بعض اوقات د نیاوالے نیج ڈ التے ہیں۔ درخت ا گاتے ہیں کیکن پھل کوئی اور کھا تاہے۔ کیوں نہ ہم زندگی میں ایسے پودے لگا ئیں جن کی خوشبومرنے کے بعد بھی آتی رہے۔ یمی دائی زندگی کاراز ہے۔''

میں نے روٹ ہے کہا کہ آج تم کیسی شاعرانہ باتیں کر رہی ہو۔اس کی کیا جہہے۔اس نے جواب دیا۔ تمہارے کاغذات جن مرفار ولے لکھے ہیں اور مشاہدات لکھے ہیں وہ کوئی چوری کر کے لے گیا ہے اور چوروں نے تمہاری لیبارٹری کو آگ لگا دی ہے۔ پولیس کی انگوائری ہوگی اس میں لکھا جائے گا کہ آگ کے لئنے کی وجیشارٹ سرکٹ ہے اور واقعی میں اگلی فنے لیبارٹری بہنچا تو وہ جل

بعض روحانی محققین کا کہنا ہے کہ انہوں نے روحوں کے رونے کی آ وازشی ہے۔ کی روحیں در داور د کھ کے ساتھ چیختی ہیں اور روتی ہیں ۔اس کی وجہ صرف یہ ہوسکتی ہے کہ روح کا تفمیر ہوتا ہے۔ اس کوا حساس جرم کی سزاملی ہوتی ہے۔ دولت کی کوئی روحانی قدرو قیمت نہیں ، نہ ہی اس کا زیادہ میزا ا ڈھیر ہونا کوئی تواب بہنیاتا ہے البتہ اگر روبیہ بیسہ بھلائی کے کاموں میں صرف کیا گیا ہوتو تواب مرنے کے بعدروح کو پنیجتا ہے۔ بہت ہےلوگ دولت کی وجہ سے عذاب میں پھنس جاتے ہیں۔ جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو دولت جمع کرنے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ گھریاراولا دہمسالیوں کا خیال نہیں کرتے حائز اور ناحائز ہرطریقے سے دولت سمنتے ہیں۔اخلاق اور عدل کے اصول بھول جاتے ہیں۔

مرنے کے بعدروح کی دنیادی زندگی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔اس وفت روح کو بہت ندامت ہوتی ہے۔اس کے پاس دولت نہیں ہوتی جووہ حق داروں کودے سکے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ا تنابی عذاب یا بوجھ اس روح پر لا دریاجاتا ہے۔روح اپنا قرضه اتار نے کے لئے پریشان اور بے چین رہتی ہےادروہ جہاں تک ہو سکےلوگوں کی مدد کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔

☆.....☆

### روح کے متعلق سائنسی نظریے

نوبل انعام یا فتہ ڈاکٹر انڈری ذاکہورو دنیا میں متازعکم طبیعات کا ماہر تھا۔روس کا یہ سائنسدان ہائیڈروجن بم بنانے کا بانی بھی تھا چندسال پہلے فوت ہو گیا۔اس کی کھویڑی کا آپریشن کر کے بھیجہ نکال کرروی اکیڈمی کے علم العصاب ( ذہن کے متعلق ) کے انسٹی ٹیوٹ کو بھیج دیا گیا۔ جہاں جھیج کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔اس سائنسدان کی ذہنی صلاحیتوں کو دنیا مانتی ہے۔اس طرح لینن ادراسالن کا بھیجہ نکال کر محفوظ کر لیا گیا ہے اور ماسکوکی لیبارٹریز میں پڑے ہوئے ہیں۔

ان مشہور ہستیوں کے علاوہ اور بہت سے سائنسدانوں اور دانشوروں کے بیجے مختلف لیبارٹریز میں بھرے بڑے ہیں۔ اور ہزاروں ریسرچ کرنے والے طالبعلموں اور دوسرے محققین کی توجہ کامرکز ہے ہوئے ہیں۔

امریکہ کے مشہور سائنسدان آئن سٹالن کا کھیجہ بھی محفوظ کرلیا گیا ہے۔اس کے علاوہ اور بھی سائنسدانوں کے بھیجے امریکہ کے مختلف شہروں میں محفوظ ہیں۔ ان بھیجوں کی بناوٹ اس کے کیمیکل، جسامت اور وزن کا تاپ تول ہوتا ہے۔ان بھیجوں کاعوام کے بھیجوں سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ نیج وخم، مائیکروسکوپ کے ذریعے دیکھے جاتے ہیں۔تصویریں اتاری جاتی ہیں۔نقشے تیار ہوتے ہیں۔معلوم یہ کرتا ہے کہ شہور ہستیوں میں کیا چیز فالتو ہے جس کی وجہ سے وہ ممتاز ہوئے اور لیڈر بن گئے۔

اس بھیجہ ریسر چ پروگرام پرار بول ڈالرخر چ ہور ہے ہیں اور یو نیورسٹیوں کے بڑے بڑے برے پروفیسر تحقیق میں مشغول ہیں۔ نئے آلات کیمرے، فلمیں ،ایکسرے، اور لیز روغیرہ استعال بوئی ہیں۔ بورے تیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھیجہ کے مطالعہ سے بہت معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ لیکن روح کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا ، روح کہاں ہوتی ہے اس کا مقام کہاں ہے۔ آج سک کی محقق نے رپورٹ نہیں کی کہ اس نے روح کا مردہ ڈھانچہ تلاش کر لیا ہے یا روح کو زندہ کی لیا ہے۔

اگرروح کو بیجھنے کے لئے صرف بیھیجٹو لتے رہے تو صدیاں گزرجا کیں گی۔اورروح کا پہۃ نہ چلے گا۔ ڈھونڈ نے والے سراب کو پانی سمجھ کراس کے پاس جاتے رہیں گے۔لیکن ہمیشہ بیا سے لو نتے رہیں گے۔ہمیں یقین ہے کہ کوئی دوسراراستہ تلاش کرنا ہوگا۔

ایک مشہور روی سائنسدان نے دعویٰ کیا کہ اس نے انسان کے جسم کے ہر ذرہ کا مطالعہ کیا ہے۔ سالہا سال ای دشت کی سیاحی میں گزارے ہیں۔ اس کوروح کا نام ونشان نہیں ملا۔ دنیا کا پہلا خلاباز، یوری گاگرین تھا۔ اس نے زمین کے گرد چکرلگائے تھے۔ جب وہ واپس زمین پرآیا، اس سے یو چھاگیا اس کو خلاء میں کیا نظر آیا؟

الل في جواب ديا-" مجھے نه خدانظر آيان فريتے۔"

امریکہ کا پہلا اسٹر ونوٹ جس نے جاند کے گردگردش کی تھی جبز مین پرآیا تو پادریوں کے گروپ نے بوجھا کہ کیا تمہیں خداکی کوئی شہادت ملی۔اس کا جواب بھی نفی میں تھا۔ جاند پراتر نے والوں کے مختلف خیالات ہوتے ہیں۔

چاند پرسفر کرنے والوں میں ایک اسٹر ونوٹ زمین پر آ کر پادری بن گیا ہے۔اس کوخدا کی شان نظر آئی۔اب وہ ساری عمر تبلیغ میں گزار نا چاہتا ہے۔ایک اسٹر ونوٹ نے کہا کہ زمین بہت خوبصورت اور چیوٹی می دنیا ہے۔انسان کو چاہئے امن اور محبت کے ساتھ دہے۔

جن لوگوں نے مذہبی کتابیں پڑھی ہیں۔انہوں نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو حضرت آ دم علیہالسلام کے جسد خاکی پر پھونکا۔اس طرح روح جسم میں داخل ہوئی۔پھراس روح کی وجہ ہے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ یااس کوزندگی کا نام دے دیں۔

انسان مادے اور زندگی کا مجموعہ ہے جب روح جثم سے نکل جاتی ہے تو مادہ یعن جٹم ہر لمحہ گلنے اور سڑنے لگتا ہے۔ روح نہ صرف زندگی بخش ہے بلکہ جٹم کو گلنے اور سڑنے سے بچاتی ہے۔ جب انسانی گوشت کو مائیکر وسکوپ سے دیکھا جاتا ہے۔ جٹم کے ایٹم کی بناوٹ مولی کیول

#### عالم ارواح

الیکٹرون، پروٹون نیوٹرون،اورسب ذرات نظر آتے ہیں۔جسم کےاندرسل بنتے رہتے ہیں۔ · ٹوٹتے رہنے ہیں۔انسانی کھال پرےمٹی کی طرح جھڑتے رہتے ہیں۔

دراصل زندہ ہونے کا یہی بڑا نبوت ہے۔ دوسر کے نقطوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ روح کی موجودگی کا نبوت ہے۔ روح نکل جاتی ہے تو سل بننے بند ہوجاتے ہیں۔انسان کی مشینری کھڑی ہوجاتی ہے۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس مشین کو دوبارہ چالونہیں کرسکتی۔

علم العصاب كے ماہرين كا كہنا ہے كہ عام طور سے سب انسانوں كے بھيج ايك جيسے ہوتے ہیں۔ایک جیسی بنادث، كيميكل،اليكٹرون، پروٹون وغيرہ وغيرہ۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک شخص مہذب، ہدر داور محبت کرنے والا ہوتا ہے اور دوسرا سخت دل، دھو کے باز ظاہر ہوتا ہے۔ ایک سرجن سے بوچھا گیا کہ آپ بھیجے کی بناوٹ کا اس کی کیمسٹری سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہ پیٹھس ظالم ہے یا بیار کرنے والا۔ جواب فی میں تھا۔

اگریمی سوال ماہرنفسیات ہے ہو چھا جائے تو وہ کہے گا کہانسان کاشمیر ہوتا ہے۔کوئی ایجھے خیالات رکھتا ہے،کوئی برے،کوئی اچھے کمل کرتا ہےکوئی برے کرتا ہے۔اگر روح کا ثبوت سر جنوں کو چیر پھاڑ کرنے کے بعد بھی نہیں ملتا تو نہ ہی ۔سراب کے پیچھے بھاگنے ہے کیافائدہ۔

دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ روحوں سے بات چیت کر لیتے ہیں۔ اس بات جیت کے چ ہونے کا ثبوت بھی مل جاتا ہے۔

امریکہ، بورپ میں روحوں سے بات کرنے والے کومیڈ مم کہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو روح کے زندہ اور پائندہ ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔الیی مثالیں موجود ہیں۔ایک خض حاد شے میں یا حرکت قلب بند ہوجانے سے مرجاتا ہے۔اوراس کے وارث بیمعلوم کرتا جا ہتے ہیں کہ ضروری کا غذات یارو سید پیسے کہاں ہے؟

وارث میڈیم حضرات کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ کہ اس طرح روح کی بتائی ہوئی با تیں سے ثابت ہوئی ہے۔ جب کے گا سامنے آتی ہے قام ہم ہوتا ہے کہ جس روح سے بات ہوئی ہے وہی مطلوبہ روح تھی۔

☆.....☆.....☆

### روح کی موجودگی کااحساس

پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں روحانی علوم کو جانے والے موجود ہیں۔ ہر خض روح کی آواز نہیں من سکتا، کیکن اس کا مطلب پینہیں کہ کوئی شخص بھی نہیں من سکتا۔ چند سال پہلے ایک انجینئر کا تبادلہ بڑے شہرے چھوٹے شہر میں ہوگیا۔اس نے ایک بنگلہ کرائے پرلیا۔وہ اور اس کی بیوی اور ایک بیٹی 18 سالہ طالبہ اس میں رہنے گئے۔

چند ہفتے گزرے میے کہ لڑکی کواحساس ہونے لگا جیسے اس کے کمرے میں کوئی چیز موجود ہو۔اس کا بیاحساس دن بددن بڑھتا گیا۔اس نے سب جگہوں کی تلاثی لی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ چند ہفتے اور گزر گئے جب وہ رات کوسور ہی ہوتی تھی تو اس کی آ کھے کھل جاتی تھی۔ جیسے کی نے ہاتھ لگا دیا ہو۔اس لڑکی نے اپنی والدہ سے ذکر کیا پھر والد کو بتایا۔ دونوں وہم قرار دے کربات ٹال دیتے تھے۔

نو جوان لڑی نے بہت اصرار کیا کہ کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ آخراس کا باپ ایک روحانی عالم کے پاس پہنچا۔ ان سے ماجرابیان کیا اور مدد کی درخواست کی۔ عامل صاحب نے بنظے کا پتہ لیا اور انکوائری شروع کر دی۔ معلوم یہ انکوائری شروع کر دی۔ اس بنگلے کے اردگر در ہنے والوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ معلوم یہ ہوا کہ تقریبال میں بہت محبت تھی۔ ایک دون ایسا ہوا کہ میاں گھر میں ایک دوسری نو جوان لڑی کو لئے آیا۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا تو اس نے ریوالورا ٹھایا اور اپنے فاوند پر ناکام گولی چلا دی۔ وہ زخمی ہوگیا پھر بیوی نے اپنے آپ کو سر پر گولی مارلی اور اس وقت مرگئی۔ اس طرح اس مکان کے اندرخود کئی کی واردات ہوچگی تھی۔ مالک نے یہ بنگلہ فروخت کر دیا معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ جس شخص نے یہ بنگلہ فروخت کر دیا معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ جس شخص نے یہ بنگلہ فروخت کر دیا معلوم نہیں کہاں جا گیا۔ جس شخص نے یہ بنگلہ فروخت کر دیا معلوم نہیں کہاں جا گیا۔ جس شخص نے یہ بنگلہ فروخت کر دیا معلوم نہیں کہاں جا گیا۔ جس شخص نے یہ بنگلہ فروخت کر دیا معلوم نہیں کہاں جا گیا۔ جس شخص نے یہ بنگلہ فروخت کر دیا معلوم نہیں کہاں جا گیا۔ جس شخص نے یہ بنگلہ فروخت کی دور دات ہو بھی تا ہے۔

روحانی عالم نے اس واقعہ کی تصدیق اس روح کے جو وہاں رہتی تھی نیمی خور کئی کرنے والی لڑی کی روح سے ، اس روح کا بیان ہے کہ وہ اپنی لاش کوخون میں لت بت دکھی کئی ہے اور گولیاں چلنے کی آ وازیں من عتی ہے۔ یہ منظر بدستور دس سال سے دھرایا جارہا ہے۔ رات کی تنہائی میں یہ روح گولی جلنے کی آ واز سنتی ہے۔ اور خون آ لودلاش دیکھتی ہے۔ روح نے یہ بھی بتایا کہ وہ خود بھی بیشن منظر دیکھ دیکھ کی کرینگ آ چکی ہے۔ اور اس کو معلوم نہیں کہ وہ کیا کرے۔ جب یہ منظراس کے خود بھی ہی منظر دیکھ دیکھ کی کھر نیگ آ چکی ہے۔ اور اس کو معلوم نہیں کہ وہ کیا کرے۔ جب یہ منظراس کے

سامنے آتا ہے تو وہ جینیں مارتی ہےاوررو تی ہے۔

روحانی عالم صاحب نے طالبہ سے بھی معلوم کیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہور ہا ہے۔ اس نو جوان اڑکی کا یہ بیان ہے کہ کچھ بفتہ تو وہ یہ محسوں کرتی رہی۔ جیسے کوئی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ پھر چینوں کی آ وازیں سائی ویے لگیں۔ اس کے بعد ایک نسوانی آ واز میں رونے کی آ واز آئی تھی نو جوان طالبہ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی حوصلہ مندھی۔

روح نے عالم کو بتایا کہ وہ گہری نیندسونا چاہتی ہے۔لیکن جب بیہ منظردهرایا جاتا ہے وہ بے چین و پریشان ہوجاتی ہے ایسا کیوں ہے؟ عالی نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ کی ''جسمانی''طبعی عمر باتی تھی آپ جا گ علی ہیں ۔ جب تک آپ کی طبعی عمر باتی ہے آپ جاگ علی ہیں ۔ اور تکلیف اٹھاتی رہیں گی۔اس لئے نہ جب اسلام نے خود کشی کے فعل کو حرام قرار دیا ہے۔ روحانی عالم نے روح کو آلی دیتے ہوئے مشورہ دیا کہ اب پرسکون زندگی گزار نے کاصرف ایک طریقہ ہے وہ یہ گہری نیندسوجا میں ۔گزرے ہوئے واقعات کو مدت ایک طریقہ ہے وہ یہ گہری نیندسوجا میں ۔گزرے ہوئے واقعات کو مدت کہا کہ وہول جا کیں اورار ہوئے جب کہ یہ بنگلہ اس کا ہے۔عامل نے کہا چھی بات ہے آپ کہا کہ وہ دوسری جگہ کیوں چلی جائے جب کہ یہ بنگلہ اس کا ہے۔عامل نے کہا اچھی بات ہے آپ اس مکان میں رہیں کین اس کمرے میں نہ آ کیں جہاں یہ واقعہ ہوا تھا۔ سب باتوں کو بھول جا کیں معاف کر دیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بے فکری سے سوجا کیں اور سونے میں طبعی ممر معاف کردیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بے فکری سے سوجا کیں اور سونے میں طبعی معافی کردیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بے فکری سے سوجا کیں اور سونے میں طبعی مر کیا تی جھوٹر اریں۔

جب عائل صاحب سے بیسوال کیا گیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی نبوت ہے کہ آپ کے اور روح کے درمیان یہ با تیں ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ نبوت صرف اتنا ہے کہ انجینئر صاحب میر سے پاس مدد مانگئے آئے۔ ان کی بیٹی کئے آوازیں نتی تھی جواس کو پریشان کرتی تھیں۔ اب اس نو جوان ان کی کہ کہنا ہے کہ اس کی آوازیں آ نابند ہوئی ہیں اور وہ پرسکون زندگی گزار نے گئی ہے۔ اگر پیلڑی ان پڑھ ہوتی اور اس کے والدین بھی ان پڑھ ہوتے تو ان کا رویہ کھا اس شم کا موجات کہ ان کی جمعی ہوتی ہوں اور گنڈ تے تو یک ہوت کہ ان کی جمعی ہوتا وہ کہ ہوتے کہ ان کی بیٹر میں پھنس کر اور زیادہ پریشانیوں میں بستا ہوجات اور لڑکی کو آرام بھی نہ آتا اور وہ لوگ مالی طور پر بھی پریشان ہوتے ۔ اس سے یہ بات نابت ہوتی ہے کہ روح کے ساتھ بات اور وہ کئی ہے۔

☆.....☆.....☆

### روح كىحقيقت

روح کی حقیقت کے علم وادراک کی بحث کے بارے میں علماءاسلام کا ایک گروہ تو روح کی حقیقت میں غور وخوص کرنے کو اچھانہیں سمجھتا اور نہوہ کبھی اس پرغور کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغداد کی رحمتہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ'' روح کا علم خدا کا خاصہ ہے۔اس لئے اس نے اپنی مُٹلو قات میں ہے کی کو اس علم پرمطلع نہیں کیا۔اس واسطے بندوں کو اس بارے میں اس سے زیادہ بحث نہیں کرنی چاہئے کہ روح ضرور کوئی موجود چیز ہے۔''

اس فرقہ کے جامی اور پیرو کار کئی میں کہ روح کے بارے میں بحث کرنے والادین میں بد بخت ہے جارے میں بحث کرنے والادین میں بد بخت ہے کیونکہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برجمی ظاہر نہیں کیا۔ اس کے تحقیق اور تفتیش میں واخل ہونا غلط اور فساد ہے جس جیز پر قرآن وصدیث خاموش ہوں اس میں خوص کرنا دین میں فسادی میلانے کے متراد ف ہے۔

اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہودونصار کی بھی روح کاعلم خدا کا خاصہ سبجیتے تھے۔ پھر بھلا عام لوگ روح کی حقیقت ہے کیونکر واقف ہو سکتے ہیں؟اس کی وجہ رہے ہے کہ روح ایک غیرمحسو س چیز ہے بلکہ ماورائے عقل ہے۔اس کاعلم حاصل کرنے میں سوائے قل کے عقل کا مطلق وخل نہیں۔ نہ بی شارع علیہ السلوۃ والسلام ہے روح کی نسبت کچھ منقول ہے۔ ای لئے ابن بطال کہتے ہیں کہ' خدا کے نہ بیان کرنے میں یہ حکمت ہے کہ لوگوں کواپنی عاجزی معلوم ہوجائے۔'' قرطبی کا قول ہے کہ'' جب انسان اپنے نفس کو جواس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے باوجود یعنی ہونے کے شاخت نہیں کرسکتا تو اگر اپنے رب کی کما حقہ معرفت اور ادراک حقیقت سے عاجز ہوتو کیا تعجب ہے۔ دیکھو آ کھے تمام جہان کے گائبات کا نظارہ کرتی ہے مگر اپنے آپ کوئیس دیکھ سے سے سے بھوتی کے گئیں۔''

( یعنی ای طرح انسان کے نفس اور روح کا حال ہے کہ تمام محسوسات ومرئیات میں غور وخوص کرتا ہے مگراپنی حقیقت کی معرفت اور شناخت سے قاصر ہے )

بھراس فرقہ میں اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ آنخضرت علیقے کواپی وفات سے پہلے بھی روح کی حقیقت معلوم ہوئی یانہیں؟

بعض کتے ہیں جیسا کہ حفزت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آ تخضرت علیہ انتقال فرما گئے اور آپ علیہ روح کی حقیقت کو جانتے تھے۔''اور بعض کا کہنا ہے کہ وفات سے پہلے روح کاعلم آپ علیہ کی گئے کو ہوگیا تھا مگر قیامت کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھنے کا تھم دیا ہوا تھا۔''

''لیکن اہل علم کا دوسرافریق بیہ کہتا ہے کہ رسولوں اور نبیوں نے روح کی حقیقت واہمیت اس وجسین نہیں کی کہ عام مخلوقات پر انبیاء علیم الصلوق والسلام کی اطاعت وفر ما نبرداری فرض ہے اور ان کے قول وفعل کی مخالفت کفر ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اور لوگوں کے اقوال کو قبول کرنے نہ کرنے میں سب کو اختیار ہے خواہ کوئی قبول کرے نہ کرے۔

چونکہ روح کی حقیقت کا مسکلہ نہایت دقیق اور بے حدیمیق تھااس کے متعلق انبیاء علیہ السلام کا کوئی واضح بیان ہوتا تو ضعیف العقل اور کند ذہن النسان روح کی حقیقت کو پھر نہ سمجھ پاتے۔وہ انبیاء علیہ السلام کے قول کی مخالفت یا اعتراض کر کے کفر تک پہنچ جاتے۔'اسی لئے انبیاء علیہ السلام نے روح کی حقیقت کے بارے میں اشارہ اور کنا یہ کے طور پر کلام کیا ہے نہ کے صراحاً۔

اس سے پنہیں معلوم ہوتا کہ روح کی حقیقت میں غورخوس اور بحث وتفتیش کرنامنع ہے اور نابت سے بینکتا ہے کہ آنخضرت اللہ کو روح کی حقیقت کاعلم ندتھا۔ ہاں اتنا ضرور ثابت

ہوتا ہے کہ آپ نے مفصل جواب نہیں دیا۔ رہی بات کہ آنخصرت عصلہ کاروح کی حقیقت بیان کرنے سے خاموثی اختیار کرنا یہودیوں کے زویک منجملہ دلائل نبوت کے تعایا ان کا بیسوال بطور طنز وطعن تھا۔ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔

باقی آنخضرت علی کے تفصیل جواب دینے کے بجائے ابتمالاً جواب دینے کی مہ حکمت ہوئی ہے کہ کا بی کا بی حکمت ہوئی ہے کہ اہل عرب لفظ روح کا اطلاق متعدد معنی پر کرتے تھے مثلاً راحت، نیم ، محری کی خنگی ، حیات ، قلب ، رحمت وغیرہ ان یہودیوں کی نیت رہتی کہ محمد علی ہے ہو محن بھی بتلائیں گئے ہم کہددیں گے کہ نہیں روح کے معنی تو یہ ہیں۔

زیادہ خدشہ اس امر کا تھا کہ حکماء وفلا سفہ متقدیمین کے اقوال بھی روح کے بارے میں بہت مختلف تھے۔ لغت کے اس اشتراک اور حکماء کے اس اختلاف کی صورت میں کوئی جواب بھی پورا نہیں ہوسکتا تھا۔ اس لئے اس طریق پر جامع اور جمل جواب دیا گیا جو ہر معنی اور قول پر صادق آسکے ساتھ ہی علماء ربانی کو اشارہ و کنایہ کے طور پر روح کی اصلی اور واقعی حقیقت پر بھی مطلع کردیا گیا ہے۔

اس لئے کہ مسلحت عامہ کا اقتضا یہی ہے کہ سوائے علماء ربانی کے اور او گوں سے حقیقت روح جیسے دقیق اور غامض مسئلہ پر کلام نہ کیا جائے اس لئے کہ عوام اس کے سیھنے کی اہلیت نہیں رکھتے خصوصا حکماء کے طریقہ پر تو یہ ہر گز نہیں سمجھ سکتے اس لئے کہ بیلوگ روحانی لطافتوں سے محروم اور خشک طبع ہوتے ہیں اس لئے بیلوگ' ' تجرید' اور ' تنزید' یہ باری تعالے کو جائز نہیں سمجھتے جتی کہ ان میں سے بعض سادہ لوح تو اللہ تعالی کو بھی مجسم جانے ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جسمانی موجودات کے علاوہ کمی امر معقولی کو بچھ ہی نہیں سکتے نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ البتدان میں سے جولوگ جیل کے درجہ سے بچھ بالاتر ہوجاتے ہیں وہ اللہ کی جسمیت کو پاک جانتے اور مانتے ہیں کیون اواز مات جسمانی کی نفی وہ بھی نہیں کر سکتے چنا نچہ اللہ تعالیٰ کے لئے جہت اورست وغیرہ کے قائل رہے ہیں۔

☆.....☆

#### حدوث

اس دوسر فریق کے بعض محققین کا تو تول ہے کہ آیت مذکورہ میں روح کی حقیقت وماہیت کے سوال کا جواب بھی موجود ہے اس لئے کہ یہود کا سوال روح کی قدامت اور حدوث ہے متعلق تھا۔ اللہ تعالی نے اس کا جواب دے دیا اس لئے کہ'' من امر ربی'' کے معنی یہ ہیں کہ روح ہماری قدرت ابداح واخر اع کا ایک نتیجہ اور کرشمہ ہے جو بغیر کسی سابق نمونہ اور نقشہ کے ہم نے بیدا کی ہے۔ اس لئے کہروح صرف ہمارے امرے وجود میں آئی ہے جیسا کہ قاضی بینادی نے اپنی تفییر میں ان تمام امور کا ذکر کیا ہے۔

فرماتے ہیں''روح''نیکوئی''عرض''ہے جوجہ میں طول کرتا ہواوراس کے ساتھ قائم ہواور نیخودکوئی لطیف جسم ہے جوبدن سے قماس اور متصل ہواور نیجہم میں''داخل''ہے نہ بالکل'' خارج''پس معلوم ہواکہ روح کا تعلق عالم خلق نے نہیں بلکہ عالم امر سے ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے (''عالم خلق'' بھی ای کا ہے اور''عالم امر'' بھی ای کا ہے'')

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ خات اور امر میں فرق ہے اور عالم خات اور عالم امر دوالگ الگ عالم ہیں ۔ اجسام ظاہری اور عالم مادی بیدا کرنے کا نام خلق ہے اور حقائق باطنی اور عالم روحانی کے موجود و مہیا فرمانے کا نام امر ہے اور جو موجودات حس، جہت ، مکان، چیز وغیرہ عوارضات ولواز مات جسم سے بری ہوں ، البعاد ثلاثہ، طول عرض اور (عمق) نیز کی بیثی (کیت) کے تحت داخل نہ ہو تکیس ان کو عالم امر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ممیں اس صورت میں اگر یہود کے سوال کا مقصدر وح کی حقیقت دریا فت کرنا تھا تو'' قبل

الروح من امر ربی "کاجواب ان کے سوال کے مطابق اور کافی ووافی ہے مگر اجمالی ہے، تفصیلی خمیں ، نیز اس جواب سے اتناضر ور خابت ہوگیا کہ روح کی حقیقت ان امور ممکنہ میں سے ہے جن کا علم اگر کما حقہ غور خوص اور فکر ونظر سے کا م لیا جائے تو حاصل ہوجا ناممکن ہے۔ محال نہیں۔ جیسا کہ عالم امرکی باقی مجر دات کا حال ہے اور اگر یہود یوں کے سوال کا مقصد روح کی قد امت حدوث کا حال دریا فت کرنا تھا۔

تب بھی قرآن کا جواب ان کے سوال کے موافق ومطابات ہے اور پر تفصیلی بھی ہے کیونکہ
''من امسر ربی ''میں روح کی تخلیق و تکوین کی طرف اشارہ ہے اور تکوین حدوث کو جا ہتی ہے۔
اگر روح کی معرفت ممکن الحصول نہ ہوتی تو اس کے سوال کے جواب میں کہا جا تا ('' کہہ دو کہ
روح کاعلم اللّٰد کا خاصہ ہے'') جبیہا کہ قیامت وغیرہ کے سوالات کے جواب میں کہا گیا ہے۔ علاوہ
ازیں اگر کسی بھی وجہ ہے روح کی حقیقت و ما ہیت کاعلم وادراک اعاطہ امکان میں داخل نہ ہوتا تو
طالبان حتی اور متلاشیان معرفت اللّٰہی کوروح کے متعلق غورو لکر کرنا اور مراقبات و مجاہدات کی محنت
افعانالالیمیٰ بلکہ ارشاد نبوی عقیقہ کے خلاف ہوتا۔

اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کا فرمان واجب ہے۔ (''کیاانہوں نے بھی اپنے نفوں کے متعلق غور وفکر نہیں کیا اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں خود تمہار نے نفوں میں موجود ہیں تو کیا تم ان پرغور وفکر نہیں کرتے؟'') اس فرمان سے تو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ روح کی معرفت صاصل ہوگئی ہے نہ صرف یہ بلکہ مطلوب و مرغوب ہے اس لئے کہ روح کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت صاصل ہوتی ہے۔

☆.....☆

### روح کیاہے؟

انسانی روح جو ہرہے یاعرض ہماری ہے یا مجرد؟ بسیط نے یا مرکب؟ اس قتم کے عامض اور غیر ضروری مسائل جاننے اور سجھنے پر نید بینوی فلاح اور اخروی نجات موقوف ہے نہ ہی بیمباحث حضرات انبیاع کیسہم السلام کے فرائض تبلیغ میں داخل ہیں۔

بڑے بڑے حکماء اور فلاسفر آج تک خود'' مادہ'' کی حقیقت کونہ پاسکے۔روح تو بہر حال ''مادہ'' سے کہیں زیادہ خفی اور لطیف ہے اس کی ماہیت وکنہ (حقیقت) تک پہنچنے کی بھر کیا امید ہو تکتی ہے۔ اس کے باوجو دروح کے متعلق تحقیقات کا سلسلہ عہد قدیم سے جاری ہے۔ نہ آج تک سیسلسلہ ختم ہوا ہے اور نہ شاید ختم ہو سکے اس لئے کہروح کی اصلی کنہ اور حقیقت تک پہنچنے کا دعویٰ تو بیسلسلہ ختم ہوا ہے ابھی تو کتنے ہی محسوسات ایسے باقی ہیں جن کی کنہ وحقیقت معلوم کرنے سے ہم عاجز رہے ہیں۔

' تشکر تامعلوم حقائق کومعلوم کرنے کی فطری تلاش اور جنجو انسانی فطرت کا خاصہ لا زمہ ہے اس لئے ہم بھی اس بحرنا پیدا کنار میں قدم رکھنے پر مجبور ہیں۔ چنانچی قدیم وجدید حکما محققین کے نظریات و آراء کے مطالعہ سے انسانی روح کے متعلق نہ کورہ ذیل ونظریات واضح طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔اصولاانسانی روح کے بارے میں محققین کے دوگروہ ہیں۔

(۱) ایک گروہ روح کے مجروعن المادہ (غیر مادی) ہونے کامنکر ہے(۲) دوسرا گروہ روح کے مادہ سے مجر داور غیر مادی ہونے کا مدعی ہے پھر جو گروہ تجر د کامنکر ہے اس کے روح کی حقیقت متعین کرنے کے سلسلہ میں حسب ذیل دس قول (نظریئے) مشہور ہیں۔

#### (پہلانظریہ)

ابن راوندی کہتا ہےروح جو ہر بھی ہے۔اس لئے کہوہ قائم بالذات ہےاور غیر منقسم بھی ہے۔اس لئے کہوہ قائم بالذات ہےاور غیر منقسم بھی ہے۔اس لئے کہ بسالط کے ادراک و تعقل کی بناء پراس کا تعلق بسالط سے ہے ( یعنی محل بسالط ہے اور بسالط چونکہ خود غیر مقسم اور غیر متجزی ہے ) لیکن ہے اور بسالط چونکہ خود غیر مقسم اور غیر متجزی ہے ) لیکن

مادہ سے مجرد (لیعنی غیر مادی)نہیں ہے۔

کیونکہ ہمار سے نز دیک ممکنات کا مادہ سے مجرد ہونا محال ہے۔ گویا ابن راوندی کے نز دیک مجردعن المادہ صرف ذات باری تعالیٰے ہے۔ (اور تجرداس کی صفت خاصہ ہے) لہذا ابن راوندی کے نز دیک ہرانسانی روح ایک جو ہر فرد ہے اورانسانی بدن میں اس کا تعلق قلب سے ہے اس لئے کہ روح کا فعل علم وادراک ہے اور علم کامکل قلب ہے لہذا روح کا تعلق بدن انسانی میں یفنینا قلب سے ہے۔

#### ( دوسرانظریه )

د ماغ میں ایک قوت ہے جس کے فعل وعمل (علم وادراک) کا صدور دل ہے ہوتا ہے (ای لئے اس قول کے بعض قائلین اس قوت کامحل د ماغ کے بجائے قلب کو قرار دیتے ہیں۔ حقیقت میہ ہے کہ روح سرج لائٹ کی طرح ایک'' نور ریز'' قوت ہے جس کامحل د ماغ ، مگر اس کی روثنی (لائٹ) براہ راست قلب پر پڑتی ہے۔اس کاعکس ہے بہر حال اس قول کے قائلین کے نز دیک روح ایک نور آفرین قوت ہے۔

#### (تيسرانظرىيە)

روح تین قو توں کے مجموعہ کا نام ہے جن میں سے پہلی قوت حیوانی ہے۔ اس کامحل قلب ہے میڈود ایک نہایت لطیف اور حار (گرم) بخار (بھاپ یا اسٹیم) ہے۔ اس پر زندگی کا دارو مدار ہے۔ دوسری قوت طبعی ہے جس کامحل جگر ہے۔ یہ بھی ایک لطیف القوام بخار (بھاپ یا اسٹیم) ہے (اس قوت پراحساس وشعورا ورنام وادراک کا دارو مدار ہے اور تینوں قو توں (اسٹیموں) کے مجموعہ کا نام روح انسانی ہے ) بہی تمام اطباء کا قول (اوران کی تحقیق) ہے۔

#### (چوتھانظریہ)

روح ایک محسوس شکل (بیکل محسوس) ہے۔ بعض محققین بورپ کی رائے بھی یہی ہے۔ د :

(يانجوان نظريهِ)

مسادی الکیفیات والکمیت''اخلاط اربعهٔ' کا نام روح ہے۔ یعنی خون بلغم، صفرا، ادر سودا۔ جب ان چاروں کی مقدار اعتدال و تناسب کے اعتبار سے مسادی اور معتدل ہوتو ای کا نام روح انسانی ہوجاتا ہے (یہ بھی اطبار اور ڈاکٹروں کا نظریہ ہے ) تیسر سے اور پانچوایں تول میں فرق یہ ہے کہ قول سوم کے قائلین قوئی ٹلاشہ (سدگانہ قوتوں) کے مجموعہ کوروح انسانی کہتے ہیں اور قول پنجم کے قائلین اخلاط اربعہ (خون بلغم ،سفرا،سودا) کے معتدل مرکب کوہی روح انسانی کہتے ہیں) (چھٹا نظریہ)

انسان کے نوعی اعتدال مزاج کا نام روح ہے (اس تول کے قائل ہی اطباء ہیں گریہ لوگ قوئی ثلاثہ کے مجموعہ یااخلاط اربعہ کے معتدل مرکب کوروح کہنے کے بجائے ان کی اعتدالی کیفیت کوروح کہتے ہیں۔

#### (ساتوال نظریه)

صالح اورمعتدل خون کا نام ہی روح ہے اس لئے کہ ای خون صالح کی کی یا بیش ہے زندگی ضعیف یاقوی ہوتی ہے۔ (لہذا یہی روح ہے ) یہ ہی طبیبوں کا قول ہے۔

#### (آڻفوال نظريهِ)

ہوا (سانس) کا نام روح ہے اور بدن انسانی اس ہوا ہے بھری ہوئی ایک مثل ہے۔ اس لئے کہاس ہوا کے ایک کخطہ بند ہوجانے (اور دم گھٹ جانے یا سانس رک جانے سے زندگی کا خاتمہ ہوجاتا ہے )۔ (لبذاای ہوا کا نام جواندر جاتی اور آتی ہے یہ بظاہر عوام الناس کا نظریہ ہے )

#### (نوان نظریه)

(روح بالکل انسانی شکل وصورت کا ایک لطیف (غیرمحسوس)جم ہے۔اس کا چرہ بھی ہے اور ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء بھی ہیں۔غرض بدن انسانی کے ہرعضو کے مقابلہ پردوح کا بھی دیا ہی عضو ہے اور وہی کام کرتا ہے جوعضو بدن انجام دیتا ہے ) یہ قول عبدالملک بن حبیب اور امام مالک کی طرف منسوب ہے۔ یورپ کی تحقیقات جدیدہ (مسمریزم وغیرہ) ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ نیز کشف یا خواب میں جومردوں کی ارواح سے ملاقات ہوتی ہے (احادیث رسول اللہ، آٹار صحابہ اور احوال اولیاء اللہ میں اس قسم کے واقعات بھڑت سنتے ہیں)

۔اس سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ روحوں کے اجسام لطیف ہونے کے باوجود شکل وصورت اور اعتفاء وجوارح میں بالکل انسان سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ (اور عالم ارواح میں روح کے انسانی اندال وافعال اور قل وحرکت کاسلسلہ بھی کی نہ کی صدتک ضرور باتی رہتا ہے ) مگر صاحب

مواقف قاضی عصد الدینؒ لکھتے ہیں کہ ان تمام اقوال کی صحت اور ثبوت کی کوئی بھی دلیل نہیں نہ عقلی اور نظلی \_

(دسوال نظریه)

روح ایک لطیف اور نورانی جم ہے اور بدن انسانی میں اس طرح سایا ہوا ہے جیے گاب کے پھول میں ''عرق گاب' یا ہے ہتے ہوئے کو کوں میں آگ یا منفر د با دام میں رغن با دام، یا جم لطیف نورانی ، نہ تبدیل ہوتا ہے ، نہ خلیل ، تبدیل و خلیل انسان کا بدن ہوتا ہے جوروح ہے الگ ایک چیز ہے وہ جم لطیف نورانی یعنی روح تو پیدا ہونے کے وقت ہم سے مرتے دم تک علی حالہ قائم رہتا ہے ای کو ہر خض ''میں' سے تعبیر کرتا ہے اور جانتا ہے کہ میں ہی پیدا ہوا تھا اور میں ہی زندہ ہوں اور میں ہی مروں گاحتی کہ اگر بدن کا کوئی حصہ کا ث دیا جائے تو روح کا وہ حصہ جو اس میں تھا باقی تمام اعضاء میں سب آتا ہے ، مسامات بدن کا بند ہوجا تا اے تنگ سے تنگ جگہ میں داخل ہونے اور سرایت کرنے ہے نہیں روک سکتا۔

ای طرح بعد مسافت اسے ادراک حقائق سے باز نہیں رکھ سکتا۔ تمام ممکنات میں سب سے اعلیٰ داشرف ہے اس کو صرف جسم بھی کہد سکتے ہیں مگر وہ اجسام کشفہ کی طرح کثیف نہیں بلکہ غایت درجہ لطیف ہے ہوا کی طرح لطیف نہیں بلکہ اس سے بدر جہازا ندلطیف اور قوی ہے۔ باوجوداس قدر لطیف، غیر محسوس اور نازک ہونے کے اپنے اعمال وافعال میں غایت درجہ قوی اور زوراثر ہے۔ بخلاف اجسام ظاہریہ کے کہ وہ جتنے لطیف اور خازک ہوتے ہیں۔ استے ہی ضعیف و کمزوراور جتنے کثیف اور بھاری ہوتے ہیں۔ استے ہی ضعیف و کمزوراور جتنے کثیف اور بھاری ہوتے ہیں۔

ہم ہمیشہ امرصزی ہے امرکلی پر حکم لگاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس حکم کے واسطے حکوم اور حکوم علیہ کا ذہن میں موجود ہونا ضروری ہے اور یہ بھی مانی ہوئی بات ہے کہ تمام جزئیات کا ادراک کرنے والا صرف جہم ہے اور جسمانی قوتیں چنانچے تمام حیوانات میں قوت واہمہ یہ کام انجام دیتی ہے اور قوت واہمہ ایک جسمانی قوت ہے (لہذا ہر حکم عقلی لگانے کے وقت چونکہ جزئیات کا ذہن میں ہونا ضروری ہے اس لئے قوت حاکمہ لیعنی عمل انسانی اور ذہن انسانی سب از قبیل جہم و جسمانیات ہونا ضروری ہے اور میائی وقت ممکن ہے کہ وقت کو بھی ایک جسم تسلیم کیا جائے۔)

☆.....☆.....☆

## کیاروح کاجسم ہوتاہے؟

امام رازی علیہ الرحمۃ حقیقت انسان ہے متعلق جملہ عقلی احتمالات پر مفصل بحث وتنقید کرنے کے بعد فرماتے ہیں ۔ جاننا چاہئے کہ نفس کا وجود تسلیم کرنے والے علماء کے حقیقت انسان کے بارے میں دوگروہ ہیں ۔

(۱) محققین کا گروہ ہے جن کا نظریہ ہے کہ انسان اس جو ہر مخصوص لینی نقس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اوراس ہیکل محسوس (بدن ) کو بھی انسان کہا جاتا ہے۔

(۲) دوسرے گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ جب نفس بدن سے دابستہ اوراس طرح متحد ہوجاتا ہے کہ نفس عین بدن اور بدن عین نفس بن جاتا ہے تواس متحد'' مجموعہ'' کا نام انسان ہے۔ جب موت آتی ہے تو بیاتھ انسان بھی ،اورنفس باتی رہتا ہے بدن تباہ و براد ہوجاتا ہے۔

فاصل مقالہ نگار فرماتے ہیں ،ان دونوں گروہوں کے نظریوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے فریق کے نزدیک لفظ انسان مشترک ہے۔ جو ہرنفس کو بھی انسان کہا جاتا ہے اور نہ صرف بدن کہ بلکہ دونوں کا'' مجموعہ''انسان ہے۔ فرماتے ہیں۔اس تحقیق سے نابت ہوا کہ جس تحص کا نظریہ یہ ہوکہ صرف ہیکل محسویں (بدن خصوص) کانام ہی انسان ہے دہ متکلمین میں نے ہیں ہوسکتا۔

چہ جائیکہ محققین میں ہے ہواس نظر یہ کا باطل اور غلط ہوتا اس قدر بدیمی اور واضح ہے کہ اس کی تر دید کی بھی ضرورت نہیں لہذا مشکلمین کا تھی قد بہ وہی ہے جوہم اس بہلے بتا چکے ہیں کہ نفس کے بدن کے ساتھ متصل ہوجانے کے بعداس کا نام انسان ہوتا ہے۔ امام غزائی علیہ الرحمة کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ جمہور متکلمین نے وسواں قول (نظریہ) اختیار کیا ہے کہ روح (نفس) ایک لطیف نورانی جم ہے جو تمام بدن میں جاری اور ساری ہے۔ بعض متکلمین اسی کے ساتھ اس کے لئے اسی بدن کی مانند شکل وصورت اور اعضاء و جوارح بھی تجویز کرتے ہیں لیکن ساتھ اس کے لئے اسی بدن کی مانند شکل و مورت اور اعضاء و جوارح بھی تجویز کرتے ہیں لیکن اللہ ین شرازی اسفار اربعہ میں تھرت کرتے ہیں کہ دوح کے اعضاء و جوارح کے مشابہداور

۔۔۔۔۔ مماثل ہوتے ہیں ِ۔

حکماء مشاکین میں سے اول معلم ارسطو کے قول سے بھی اس کی تائیز ہوتی ہے۔ چانجہ وہ کہتا ہے، حس اور ظاہری انسان روحانی اور عقلی انسان کا لباس اور غلاف ہے جس طرح خود عقل انسان روحانی ہے ایسے ہی اس کے تمام اعضاء جوارح بھی روحانی اور انتہائی اطیف در لطیف ہوتے ہیں۔ فاضل مقالہ ذگار فرماتے ہیں کہ ان محققین کے بیانات سے بھی ٹابت ہوتا ہے کہ روح (نفس) ایک لطیف و شفاف نورانی جسم ہے اور بدن انسانی میں جاری وساری ہے۔ بی جمہور متکلمین کا فد ہب ہے قرآن کر بم میں روح کے متعاق تونی قبض، اساک وغیرہ کے استعمال سے بھی کی ظاہر ہوتا ہے۔

احاً دیث صحیحہ کے بھی''عالم برزخ''میں روح انسانی کی نقل و ترکت اور کھانا پینا،خوش ہونا، بولنا، با تیں کرناوغیرہ جسمانی اعمال وافعال کی نسبت روح کی جانب ثابت ہے اور آیت کریمہ حتی اذا بسلسعت المتواقبی (یہاں تک کہ روح بنسلیوں تک پہنچ جاتی ہے) پی طعی طور پر داضح ہے کہ روح (نفس) بدن میں سرائیت کئے ہوئے ہیں اور مرنے کے وقت تی یازی کے ساتھ کھنچ کر نکالی جاتی ہے۔جس کونزع کے لفظ ہے تعبیر کرتے ہیں۔

خودامام رازی کی تفیر کبیر میں اکثر و بیشتر مقامات ہے بھی ثابت ہوتا ہے کہ روح بدن میں طول کئے ہوئے ہے کین بعض مقامات پر وہ تصریح کرتے ہیں کہ روح نہ جم ہے نہ جسمانی بلکہ مجردات میں سے ہے اوران مقامات پر انہوں نے روح کے مجردہ نے میں آناز وردیا ہے کہ جمم و جسمانیت کے الطبال و تجرد کے اثبات پر دلائل و براہن کے بل باندہ دیئے ہیں ان دلائل پر ہماری تقید جاری ہے تجب تو اس پر ہے کہ امام رازی سورۃ الفجر کی آیت کی تفییر میں تصریح کرتے ہیں کہ۔

روح ایک اطیف و شفاف جم ہے جے اجمام کتیہ عضریہ ہے کی مشابہت نہیں۔ وہ سرتا پا
ایک آسانی اور نورانی جسم ہے جس کی ماہیت ان زمینی اجسام سفلیہ ہے بالکل مختلف ہے۔ ای
طرح سورۃ کہف کی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ یادر کھوا عالم سفلی میں موجود اجسام یا عناصر
اربعہ (آگ، ہوا، پانی، اور مٹی) ہیں یاوہ اجسام ہیں جو ان عناصر اربعہ کی ترکیب وامتزان ہے
بنتے اور بیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ بدن کے جن اجزاء پر اجزاء رضیہ، زمینی اجزاء غالب ہوتے ہیں
وہ بخت اور کثیف ہوتے ہیں، جیسے ہلم کی، پٹھے اور گوشت پوست وغیرہ مگران اجزاء بدن پر اجزاء مائید (یانی کے اجزاء) غالب ہوتے ہیں۔ ان سے اخلاط اربد (وخون، بلخم، صفراء اور سودا) بنتے

ہیں اور بیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ بدن کے جن اجزاء پر اجزاء ارضیہ، زمینی اجزء غالب ہوتے ہیں۔ وہ تخت اور کثیف ہوتے ہیں۔ جیسے ہٹری ، چننی ہٹری ، پٹھے اور گوشت پوست وغیرہ مگران اجزاء کوتو کوئی بھی عقل مند''انسان' نہیں کہتا کیونکہ میسب کثیف بھاری اور شخت ہیں اور جن اجزاء بدن پر اجزاء مائید (پانی کے اجزاء) غالب ہوتے ہیں۔ان سے ارواح بیدا ہوتی ہیں۔ بیارواح دوسم کی ہیں۔

(۱) ایک تووہ ہوائی اجسام ( بخارات ) جوحرارت عزیز بیہ سے ملے جلے ہوتے ہیں۔اوران کامحل قلب یا و ماغ ہے چنانچی بعض لوگ کہتے ہیں۔ کہانسان اس روح کا نام ہے جس کامنبع ومحل دل ہے ۔اوربعض حضرات کا کہنا ہے کہانسان وہ نا قابل تقسیم و تجزییروح ہے جس کامحل و ماغ سر

(۲) دوسر بوہ ناری (آتشیں) اجزاء جوان قلبی اور دماغی ارواح (بخارات) سے ملے بوٹے ہوتے ہیں۔ انہی کوحرارت عزیز یہ کہتے ہیں۔ انہی اجزاء تاریکا نام 'انسان' ہے اور بعض محققین کہتے ہیں کہ بیدارواح انسانی درحقیقت آقاب کی طرح روشن اجسام نورانیہ اور جواہر لطیفہ ہیں۔ جونہ تغیر وتبدل کو قبول کر سکتے ہیں۔ اور نہ ٹو شخ بھو شخ میں ایک حالت پر قائم رہتے ہیں۔ جو بدن ان ارواح کا کل بننے کے قابل ہوجاتے ہیں۔ اور ان کی قبول کرنے کی اس قدر صلاحیت درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے اللہ تعالی شانہ، ان نوری اجسام (ارواح) کو بدن کے اندرونی اعضاء درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے اللہ تعالی شانہ، ان نوری اجسام (ارواح) کو بدن کے اندرونی اعضاء قلب درماغ میں داخل و نافذ اور جاری وساری فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے کوکلوں میں آگ اور گلاب کے بھول میں عرق گلاب اور بادام میں روغن بادام۔

چنانچ قرآن کریم کی آیت میں بدن کی تحمیل استعداد یعنی روح کوقبول کرنے کے لائق بنا دینے کی طرف اشارہ ہے۔ چر یہ بدن جب تک تندرست اور سی سلم اور ان اجہام نورانیہ کے جاری وساری رہنے کے قابل رہتا ہے۔ اس وقت تک زندہ رہتا ہے اور جب داخلی اعضاء بدن میں اخلاط فلیظ ( فلیظ ماد ہے ) پیدا ہوجاتے ہیں۔ (خواہ کسی مرض نا گہائی آفت کی وجہ سے خواہ ممر طبعی کو پہنچ جانے کی وجہ سے ) اور وہ ماد ہاں اجہام نور سے کی جاری وساری رہنے کی راہ میں رکاوٹ اور مانع بن جاتے ہیں۔ تو وہ نورانی اجہام (ارواح ) بدنوں سے ( دفعتا یا آہتہ آہتہ ) جدا ہوجاتے ہیں اور موت واقع ہوجاتی ہے۔ یہی ارواح ونفوس ورحقیقت انسان ہیں۔

اس تفصیل کے بعدامام رازی رحمتہ اللہ علیے فرماتے ہیں۔انسان اوراس کی روح کے متعلق میں منظریہ، نہایت قویٰ، اعلیٰ وارفع اور لائق اعتاد وقبول ہے۔اس لئے کہ آسانی کتابوں

میں موت وحیات کی جوتفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ان سے بڑی حد تک مطابق و موافق ہے۔
امام رازی رحمتہ اللہ علیہ کے اس بیان سے قطعی طور پر واضح ہے کہ ان کے نزد یک نفوس و
ارواح انسانیہ کو اجسام لطیفہ نور بیاور بدنو ں میں داخل اور جاری وساری ماننا غایت درجہ قوگی اور
کتب ساویہ کی نصوص (تصریحات) کے عین مطابق ہے حالانکہ وہ خودای بحث کے خمن میں روح
و نفس انسانی کو جواہر مجردہ اور بدن سے بالکل الگ مانتے ہیں۔اور روح کے جسم میں داخل اور
جاری وساری ہونے کی تحق کے ساتھ تر دید کرتے ہیں اور روح کے مادہ سے خالی اور بدن سے
الگ ہونے کو دلائل عقلیہ سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ تضاو و تعارض انشاء اللہ حکماء کے غد ہب کے
الگ ہونے کو دلائل عقلیہ سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ تضاو و تعارض انشاء اللہ حکماء کے غد ہب کے
ذیل میں اصلاحات سے واقفیت کے بعد دور ہوجائے گا۔

ایک غلط بمی کااز اله:

واننح ہو کہ روح کو آفاب کے ساتھ تشبیہ دینے ہے بعض حضرات اس غلافہی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس طرح آفاب سے شعاعیں نکل کر مقابل اجسام پر پڑتی ہیں۔ اور وہ روثن ہوجاتے ہیں۔ اس طرح روح انسانی کی روحانی شعاعیں انسانی بدنوں پر پڑتی ہیں تو وہ زندہ ہوجاتے ہیں (گویا خودروح انسانی بدن سے جدااور وراءالوراء ہے۔ صرف اس کی شعاعیں بدن پر پڑتی ہیں تو وہ زندہ اور محترک ہوجاتا ہے) حالا تکہ بیوا تعہ کے خلاف ہے۔

ب ب ق ق است مال یہ ہے کہ جس طرح صاف و شفاف قلعی دار شیشے یاصیقل کئے ہوئے فولادی آئینہ کے سامنے جوجم بھی آتا ہے اس کی صورت (عکس) کے آئینہ یا شیشہ کے اندرنظر آنے میں مکوثر دو چیزیں ہیں ایک داخلی یعنی آئینہ کا زنگ آلود ہونا اور شیشہ کا گردوغبار سے پاک و صاف ہونا دوسر نے خارجی لیعنی آقاب و ماہتاب کی یا سمی بھی تیز روثن جراغ یا بجل کے بلب کی روثنی کا اس پر پڑنا۔ اگر شیشہ گرد آلود یا اندھرا گھپ ہوتو وہ صورت (عکس) آئینہ یا شیشہ کے اندرنظر نہ آئے گی۔ گویا ایک طرف داخلی طور پر شیشہ یا آئینہ کا اس قابل ہونا ضروری ہے کہ اس کے اندرصورت آئیکے۔

دوسری طرف خارجی طور پر کسی تیز روشن چیز مثلاً آفتاب یا بجل کے بلب وغیرہ کی روشیٰ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تب تصویراس کے اندر آسکے گی بہر حال صورت شیشہ یا آئینہ کے اندر آتی ہے اور اس کے بیدوسبب ہوتے ہیں۔ بالکل اس طرح انسانی بدنوں کے اندران لطیف نورانی اجسام لیخیٰ ارواح کے داخل اور جاری وساری ہونے کے لئے ایک طرف ابدان میں ارواح کو

قبول کرنے کی مکمل استعداد و صلاحت کا موجود ہونا ضروری ہے۔ دوسری طرف منبع انواراز لی ایک اللہ جل شانہ کی جانب سے ان اجسام نور ہی (ارواح) کا فیضان ان بدنوں پر ہونا ضروری ہے۔ تین اللہ جل شانہ کی جانب سے ان اجسام نور ہیں اور انسان زندہ و تحرک ہوتا ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں کہتے کہ آفتاب جن اجسام کوروش کرتا ہے خودان کے اندر داخل اور جاری ساری نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف اس کی شعاعیں پڑتی ہیں۔ اس کے برعکس ارواح ایسے اجسام لطیف و نور یہ ہیں کہ فیضان الہی کے اثر سے خودان انی بدنوں میں داخل اور جاری وساری ہوتے ہیں۔ اور نہیں زندگی جخشتے ہیں اسی فیضان اللی کوایک آیت کریمہ سے تعبیر کیا ہے۔

چنانچہ جبرتم کے اندرنطفہ (مادہ تو آید) مختلف مدارج سے گزرگراس قابل ہوتا ہے کہاس جہم لطیف ونو رائی بعنی روح کو قبول کر سکے تو اللہ تعالی فو رأاس برروح کا فیضان فر مادیتے ہیں۔ اور وہ ندہ متحرک ہوجاتا ہے۔ یادر کھئے گنخ (پھونک مارنا) کی ایک عملی صورت ہے اورایک اس کا اثر و بتیجہ ہے جواس پر مرتب ہوتا ہے۔ عملی صورت تو یہ ہے کہ پھونک مارنے والا اپنے منہ سے پھونک مارتا ہے (اپنے اندروں سے ) ہوا کو اس جم (ککڑی کو کلہ وغیرہ) تک پہنچا تا ہے۔ جس میں جلنے مارتا ہے (اپنے اندروں سے ) ہوا کو اس جم (ککڑی کو کلہ وغیرہ) تک پہنچا تا ہے۔ جس میں جلنے کی صلاحیت ہے تا کہ وہ آگ پکڑ لے اور بھڑک اٹھے اور اس کا اثر و تیجہ بیہ ہے کہ وہ آگ پکڑلیتا ہے۔ ور جلنے لگتا ہے۔

اللہ تعالی جنم وجسمانیات سے بالکل منزہ اور پاک ہیں اس لئے نفخ کی عملی صورت کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرنا تو ان کی طرف خیات اللہ تعالی کی طرف نہ نہرف ان کی طرف خیات کی طرف نہ جائز بلکہ واجب ہے اس لئے کہ حقیقی فاعل و مئوثر تو اللہ تعالی ہی ہیں۔ چنانچہ فیضان الہی سے پہلطیف ونورانی جسم یعنی روح جنین میں چوروح کو قبول کرنے کے لائق ہو چکا ہے فورا داخل اور جاری و ساری ہوجاتی ہے اور وہ زندہ متحرک ہوجاتا ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ میں نفخ کی عملی صورت مراد ہیں بلکہ اس کا اثر و فتیجہ یعنی روح کا بدن میں داخل ہونا مراد ہے۔

بالكُل اس طرح جيا ايك آيت كريمه ميں غضب ہاں كَ مُلَى صورت جوايك قتم كا فورى اور شديد بيجان ہے جوغفبناك انسان ميں پيدا ہوتا ہے۔ ہرگز مراؤ نہيں بلكه اس غضب كا نتيجه يعنی شخص مغضوب جس پرغصه آيا ہے ) كى تباہى و ہلاكت مراد ہے۔ اس طرح زير بحث آيت كريمه ميں لفظ نفخ ہے نفخ كا اثر و نتيجه يعنى روح كا بدن ميں داخل ہوتا اور بدن كا زندگى كى آگ رحمارت ) ہے بحرك المحنا اور زندہ ہوجا نا مراد ہے اور اس ميں شكن نہيں كہ يہ نفخ المهيہ ہے جس كے اثر ہے روح جيسالطيف اور سرتا يا نورانى جسم بدن جيسے كثيف وظلمانى و تاريك جسم ميں داخل

اور جاری دساری ہوجاتا ہے۔اور مردہ و بےحسب و بے شعور کوزندہ دحساس بنادیتا ہے۔ امام غزالی رحمتہ اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظوں میں یہ نٹنخ ایک طرف فاعل دم موثر کی ایک مستقل صفت ہے دوسری طرف متاثر (اثر قبول کرنے والے) کا ایک جداگانہ دصف ہے۔ یعنی نٹخ ایک وصف اضافی اور صفت نسبتی ہے۔اس کا تعلق متوثر ہے بھی ہے اور متاثر سے بھی۔ مگر متوثر کی بیا یک مستقل صفت ہے اور اس کا مبدأ ذات متوثر ہے۔

چنانچہ فاعل یعنی موثر کی صفت افاضہ الہی ہے کیونکہ فاعل حقیقی اور فیاض مطلق وہی وحدہ ،

الا شہریک لہ، ہے بیائی کی شان ہے کہ جب بھی سی چیز (مادہ) میں سی صورت نوعیہ (حقیقت) کو قبول کرنے کی صلاحیت و استعداد پیدا ہوجاتی ہے وہ فیاض مطلق فورا اس کو وہ صورت عطافر مادیتا ہے اور وہ وجود میں آجاتی ہے۔ فاعل حقیقی کی اسی صفت کوقد رت کہتے ہیں۔

باتی متاثر ہیں۔وہ وصف متاثر کی صلاحیت اور استعداد کے مرتبہ کمال کو پہنچ جانے پر رونما ہوتا ہے جس کو فلفہ کی اصطلاح میں اعتدال کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اس کو بستویہ سے تعبیر کیا ہے۔

حس کو فلفہ کی اصطلاح میں اعتدال کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اس کو بستویہ سے تعبیر کیا ہے۔

اب اس کی مثال بالکل فولادی آئینہ یاشیشہ کی ہوگئ جب تک آئینہ زنگ آلود یاشیشہ غبار آلود ہے وہ اپنے سامنے والے جسم کی صورت (عکس) کو ہر گز قبول نہیں کرتا لیکن آئینہ کو جو نہی صیفل کر دیا جائے یاشیشہ کوگر دوغبار سے صاف کر دیا جائے فورا مقابل جسم کی صورت (عکس) اس کے اندر آجاتی ہے۔ یہی حال اس جسم لطیف نورانی کا ہے جب تک" جنین" میں روح قبول کرنے کی صلاحیت درجہ کمال کوئیس پہنچ جاتی جان نہیں پڑتی چاہے کتنے ہی دن لگ جا کیں اور جہاں یہ صلاحیت درجہ کمال کوئینی پہنچ جاتی جان پڑی ای ای لئے بعض بے 7 ماہ میں ہی بیدا ہوتے ہیں۔ اور بعض بے سے سال سال اور دودوسال میں پیدا ہوتے ہیں۔

اس تمام بحث وتشیح کا حاصل یہ ہے کہ دوح اور نقس ایک لطیف وشفاف نورانی جسم ہے۔ بدن کی صلاحیت واستعداد کے درجہ کمال کو پہنچتے ہی بامد دہی ، یہ جسم لطیف نورانی اس کثیف ظلمانی جسم میں داخل اور جاری وساری ہوتا ہے۔ اور در حقیقت یہی جسم لطیف روحانی انسان ہے مگراس کو انسان اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ اس جسم کثیف وظلمانی کے اندر آجائے۔ اس وقت اس پر انسانیت کے احکام جاری اور فرائض عائد ہوتے ہیں۔

\$....\$

## روح کی طاقت

علاء متظمین اور بعض محققین کے نزدیک جو ہر، ہروہ شے ہے جس کا عدم اور وجود (ہونا اور نہ ہونا) دونوں برابر ہوں۔ لیعنی وہ ازخود موجود ہو گئی ہے نہ معدوم بلکہ اس کے عدم سے وجود میں آنے یا موجود سے معدوم ہونے کے لئے کسی مرج کی ضرورت ہو۔ جواس کے وجود کو عدم پرتر جی دے یا موجود سے معدوم کر دے کر عدم سے وجود میں لئے آئے یا اس کے عدم کو وجود پرتر جیج دے اور موجود سے معدوم کر دے۔ اس آخریف کے اعتبار سے جو ہر ممکن کے ہم معنی ہوا اور چونکہ مشکلمین کے نزدیک ہر ممکن حاوث (یعنی موجود بعد العدم) ہے۔

لبذاوہ جو ہر کی تعریف یوں کرتے ہیں، ہروہ حادث موجود بعد العدم جواپنی ذات کے اعتبار ے تخیر ہولیتی اس کی کوئی الی خاص جگہ ہوجس کے اعتبار ہے ہا ۔ ''دہاں''ے۔

متنگمین کی یقریف و تحقق ان کے اس اسای عقید ہ پر بنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ جو ہر ہے نہ عرض بلکہ ان سب سے ماوراء ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لئے جو ہر کا لفظ استعال کرنا ان کے نزدیک جائز ہے۔ نیز، ہرممکن'' حادث' اور'' قدیم'' صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ہیں۔ مولوی عبد انکیم سیالکوئی شرح مواقف کے حاشیہ میں لکھتے ہیں۔

جومکن الوجود نه خود تخیر ہوا در نه کسی وجود مخیر میں حلول کئے ہوئے ہواس کو ہا تفاق حکماء متکلمین جو ہر مجرد کہتے ہیں۔اس کا حادث ہوتایا قدیم ،موجود ہوتایا معدوم یا ہر دو کا متحمل ہوتا سے تمام احمالات اس کی ذات سے خارج اورمختاج بحث واستدلال ہیں۔ جو حکماء و متکلمین'' جواہر مجردہ'' کاوجود پہلیم کرتے ہیں ان کے نزدیک ان جواہر مجردہ کی دوسمیں ہیں۔

(۱) دہ جواہر مجردہ جواجهام مادیہ کے ساتھ تدبیر وتصرف کا تعلق رکھتے ہیں اور ان کی تربیت

ت) دوسرے وہ جواہر مجردہ جواس تعلق مذیبر وتصرف ہے آزاد ہیں تسم اول کے جواہر مجردہ کی پھر دوقشمیں ہیں۔

(۱) ایک وہ جو ہر مجر دجس کا تعلق تدبیر وتصرف کسی خاص جہم مادی کے ساتھ مخصوص ومحدود ہے اور وہ ای جہم مادی کامد ہر ومر بی ہے ایسے جواہر مجر دہ کا نام ان حکماء اور اہل شرع کی اطلاع میں'' نفوس وار واح ہے۔''

. (۲) دوسرے دہ جو ہر مجروہ جن کا تعلق متر ہیر د تصرف کسی خاص جسم مادی کے ساتھ مخصوص ومحدود نہیں بلکہ وہ اپنی قوت تا ثیر ہے تمام اجسام مادیہ یاان کی خاص خاص انواع کی متر ہیر و تربیت کرتے ہیں۔

ان کا نام حکماء کی اصطلاع میں منقول ہے اور اصطلاح شریعت میں ان کا نام ملائکہ ہے۔ ان میں ہے جس کے سپر دعالم سفلی یعنی زمین اور اس کی تمام موجودات کی تربیت وگرانی ہے ان کو شریعت کی اصطلاح میں ملائکہ الارض ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں بہت سے ملائکہ کا ذکر آتا ہے اور قرآن و حدیث میں ان کی خدمات کی تفصیل بھی بڑی حد تک ندکور ہے۔

ان ہے ہی ملائکۃ الارض عالم سفلی میں متصرف جواہر مجردہ مرادیں اور جوتمام کا ئنات علوی وسفلی کے نظام اور مذیبر کے متکفل و مدیر ہیں ان کوشرع میں ملاء اعلیٰ کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور جوفر شتے حول العرش (عرش عظم کے اردگرد) یا اس کے محاذات میں ہرآ سان پر ہروفت حمد و بہتے ذوالجلال میں مصروف اورانو اروتجلیات الہیہ کے دریا میں متخرق رہتے ہیں۔

ان کوملا مگة السماء حمدة العرش اور کروبین وغیره ناموں تے تعبیر کیا گیا ہے۔ بیسب جواہر مجردہ ہیں۔ان کی علیحدہ علیحدہ حدود کاراور فرائنس ہیں اورای کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ نام،اصولا ان جواہر مجردہ کی دوقتمیں ہیں۔

(۱)ایک نفوس دار داح\_

(۲) دوسر ہے ملائکۃ یا فلسفہ کی اصطلاح میں'' عقول''الغرض اکثر و بیشتر حکماء متقد مین و متاخرین اورمحققین متکلمین جواہر مجردہ کا جودتسلیم کرتے ہیں۔ اکثر قدماء فلاسفہ اور محققین حکماء اسلام کی تحقیق یہ ہے کہ روح جو ہر مجرد ہے۔ حکماء جدید (فلاسفہ یورپ) کی تحقیقات و آراء ہے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ ہم اس بے قبل مسئلہ ' فرق عادات' کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ عہد حاضر کے فلاسفہ کی آراء پنتظریات بیان کر چکے ہیں۔
ان کی مراجعت کیجئے جدید تعلیم یا فتہ حضرات کے لئے ان آراء کا مطالعہ کافی اطمینان کا موجب ہے۔ تحقیق روح کے خاتمہ بحث میں بھی ہم انشاء اللہ اس طرز جدید اور موجودہ انداز فکر پر مرضی ڈالیس گے اور ٹاجر جرم سے علی محق میں ہے محض مفر وضات وقیاسات ظینہ برمنی نہیں ہے۔ یعنی فی الواقع روح جسم سے علیحہ ہا نیا ایک مستقل وجودہ کھی ہے۔ روح حواس کے واسطہ کے بغیر بھی کام کر کئی ہے۔

روح کے لئے تینوں زیانے ماضی حال ، متقبل کے متعلق اس کاعلم حال کی مانند ہوتا ہے۔ نیزید کہ ارواح متعلقہ اجسام وابداں سے پہلے موجود ہوتی ہیں موت سے فنانہیں ہوتیں۔ بلکہ موت کے بعدان کو یک گونہ آزادی حاصل ہوجاتی ہے اور اس حالت میں وہ زیادہ کام کرنے کے قابل ہوجاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔

بالفعل بم اسسلسله مين بطرزقديم كه بحث كرنا جائة بين علامة بلى نعمانى ابنى كتاب علم الفعل بم اسسلسله مين بطرزقد يم كه بحث كرنا جائة وفي المسيرة في روح يانفس ناطقه كى بحث كواس تمبيد كساته شروع كيا-

روح کی حقیقت ،روح کا وجود ،جسم کے فاسد (تباہ) ہوجانے کے بعداس کا بقایا سائل نہایت وقیق اور مشکل ہیں لیکن چونکہ معاد (حیات بعدالموت) کا اثبات انہی مسائل پر متصوف ہے اس لئے ضروری ہے کہ اول ان مسائل کو طے کرلیا جائے۔

علامہ بنا فرماتے ہیں،ارسطودغیرہ حکماء یوتان نے روح کے متعلق جو پچھکھا تھاوہ تو نہایت ہی پراگندہ اور مبہم تھا۔علامہ موصوف (ابن مسکویہ ) نے اس کو بہت پچھ سلجھا کر لکھا ہے تاہم ابھی کچھ بے ترتیمی رہ گئی ہے۔لیکن ہم ایسے صاف واضح ،اور تربیت سے بیان کرتے ہیں۔

جم کایدخاصا کے کہ جب وہ کی ایک صورت کو قبول کر لینا ہے اور اس کے ساتھ متصف موجاتا ہے تو جب تک میصورت زائل نہ ہو۔وہ دوسری صورت قبول نہیں کر سکتا۔ مثلاً اگر چاندی کے ایک بیالہ (جام) کو صراحی بنانا چاہیں تو جب تک بیالی کی صورت زائل ہو چکے گی وہ صراحی کی

صورت نہیں اختیار کرسکتا۔ بیخاصیت تمام اجسام میں مشترک ہے اور اس لحاظ ہے جس چیز میں بید خاصیت نہ ہوا ہم نہیں ہے۔

انسان جس وقت کسی شے کا ادراک (علم حاصل ) کرتا ہے ۔ اور اس کی صورت اس کے نفس برقائم ہوتی ہے۔ای وقت وہ دوسری شے کا بھی ادراک کر لیتا ہے(اوراس کی صورت بھی نفس کے ساتھ قائم ہوجاتی ہے) بلکہ جس قدر ادراک بڑھتے جاتے ہیں بیقوت (ادراک) اور بڑھتی جاتی ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ' انسان'،کا''نفس' اوراس کی قوت مدد کہ (جسمیا) جسمانی تہیں ہے۔ یمی چیز (جو ہر) جس میں مختلف چیزوں کی صور تیں ایک ساتھ قائم ہوتی ہیں اور جن کے ذریع انسان ایک ہی وقت میں مختلف اشیاء کا ادراک (علم حاصل) کرلیتا۔ ای کا نام روح اور نفس ناطقہ ہے مخضر میر کہ جو چیز (جو ہر )محل (علم و)ادراک ہے وہی نفس یاروح ہے۔

اس سے تو کسی شخص کوا نکارنہیں ہوسکتا کہ انسان میں ایک حاسہ (قوت ہے) جس سے وہ (تمام) اشیاء کا ادراک کرتا (جانا) ہے۔ لیکن جولوگ نفس کے (جو ہر مجر دہونے ) کے منکر ہیں كرية واسه (قوت) (جسماني "بيايد كجم كاسي الكفاص "ب-

اس لئے مابدانسناع (محل بحث) جو یکھ ہے وہ صرف سے کہ بیاحاسہ (قوت) جسمانی ہے یا (جسم و) جسمانیت سے بالکل بری اور جو ہر مجرد ہے۔علامہ موصوف (ابن مسکویہ ) نے اس وقت کے غیرجسمانی ہونے پر بہت می دلیلیں قائم کی ہیں۔

حواس جسمانی کابیفاصا ہے کہ وہ جب کی تو ی محسوس (چیز ) کا ادراک کرتے ہیں تو ان کی قوت مصحل ہوجاتی ہے اور ان میں ضعف بیدا ہوجاتا ہے۔مثلاً آفتاب پرنظر پر تی ہے تو قوت بامرہ (بینائی کی قوت) کو تخت صدمہ پنچتا ہے اور وہ اپنعل سے عاجز آ جاتی ہے (آ تھول کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے ) اس کے برعکس عقل معقولات کے ادراک سے اور زیادہ تو ی ہوجاتی ہاس کئے میقوت ما حاسہ جسمانی نہیں ہوسکتا۔



# روح اورقر آن ڪيم

روح کے متعلق قرآن کریم میں کئی مقامات پراشارات کئے گئے ہیں۔علامہ شبیراحمد عثانی ایپ رسالدالروح فی القرآن میں تحریر فرماتے ہیں۔

(۱) انسان میں اس مادی جسم کے علاوہ کوئی اور چیز موجود ہے جے روح کہتے ہیں۔وہ عالم امرکی چیز ہے اور خدا کے علم سے فائض ہوتی ہے۔

"آپ کہدو بیجئے روح میرے رب کا ایک امر ہے۔ اس (آ دم) کو مٹی سے بیدا کیا اور پھر اس سے کہا، ہوجا، پس دہ ہوجا تا ہے پھر ہم نے اس کو ایک اور تخلیق دی، بس برتر ہے اللہ سب سے بہتر بیدا کرنے والوں میں ہمارا کہنا کمی چیز کے لئے جب ہم اس کا ارادہ کریں بمی ہوتا کہ ہم اس سے کہتے ہیں ہوجا تو وہ ہوجاتی ہے۔"

محققین کہتے ہیں کہ قبل المووح من امود ہی میں امری اضافت ربی طرف اور رب
کی یاد متعلم کی طرف ہے، جس سے مراد بی کریم آلی ہیں۔ ای طرح مثیر ہے۔ کیونکہ امام راغب
کی تقریح کے موافق رب اس متی کو کہتے ہیں جو کی چیز کو بتدریج حد کمال تک پہنچائے جہاں تک
پہنچنے کی اس میں استعداد پائی جاتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لوکہ نی کریم آلی ہے کے اعلٰے واکمل استعداد کے
موافق اللہ تعالیٰ نے آپ کو حمی و معنوی ہر حیثیت ہے کی قدر بلند مقام پر پہنچایا۔ آپ کوعلوم و
مصارف سے جمری ہوئی وہ کتاب مرحمت فرمائی جس کی نسبت ارشاد ہے۔

"آپ فرماد یجئے! اگرانسان اور جن (سب)اس بات پر جمع ہوجا کیں کہ اس کی قرآن کی مثل لے آکیں تو وہ ہر گزنہ لا کمیس (الآبی)"

زندہ طور پر آپ شب معراج میں سدرۃ المنتہلی ہے بھی او پرتشریف لے گئے۔ جہاں تک کسی نبی یا فرشتہ کو عروج میسر نہ ہوا تھا۔

(۲) مگرروح کے بیکمالات ذاتی نہیں۔ وہاب حقیقی کے عطا کئے ہوئے اور محدود ہیں۔

چنانچال آیت کریمہ ہے کہ: ''اور نہیں دیا گیاتم کو علم میں ہے گر تھوڑا (حصہ )''

"معلوم ہوا کے علم کسی اور کا دیا ہوا ہے اور جوعلم تم کو دیا گیا وہ سب دینے والے کے علم کے سامنے نہایت اور محدود ہے۔" سامنے نہایت اور محدود ہے۔"

"آپ کہد بیجئے کہ سمندرروشنائی بن جائیں میرے رب کے کلمات ( لکھنے ) کے لئے تو سمندرختم ہوجائیں گے اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات تمام ہوں۔اگر چہ ہم ای جیسا سمندر مد دکوادر لے آئیں۔''

ایک اورموقع پرارشادہوا۔''اوراگردہ سب جوز مین میں درخت ہیں قلم اورایک سمندرکے بعد سات سمندراورل جاکیں (روشنائی کے طور پر) تواللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔'' ای طرح مشرکین کا بیقو ل فقل کرنے کے بعد کہ''ہم ہرگز ایمان نہیں لا میں گے تھے پریہاں تک کہز مین بھاڑ کرآپ ہارے لئے چشمہ نکالیں۔''آپ کہدد یجئے کہ'' پاک اور برتر ہے میرا میں نہیں ہوں مگرایک بشرحیثیت رسول۔''

اس بات کی دلیل ہے کی ملم کی طرح بشر قدرت بھی بہر حال محدود مستعار ہے۔

(٣)روح انسانی خواہ علم وقدرت وغیرہ صفات میں گتنی ہی ترقی کر لی جائے ، حتیٰ کہا پنے ممام مبنوں سے گوئے سبقت ہے ماری مام جنسوں سے گوئے سبقت ہے جا کیں بھر بھی اس کی صفات محدود ہیں رہتی ہیں۔صفات باری عزوج طرح لامحدود نہیں ہوجا تیں اور یہی اس امرکی سب سے بڑی دلیل ہے کہ روح خدا سے علیحدہ کوئی قدیم ستی نہیں ہو کتی ورنہ ریتجد یدکس طرح ہو کتی تھی۔

(۴) کتنی بی بوی کامل روح ہوتن تعالے کو بیرتن حاصل ہے کہ جس وقت جا ہے اس سے کمالات سلب کر لے ، گواس کے فضل ومرحمت ہے اس کی نوبت نہ آئے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا بیہ ارشاد دلالت کرتا ہے۔

''اوراگرہم فیا ہیں تو اس (وی) کو (واپس) لے لیس جوہم نے آپ کی طرف (وی) کی ہے۔ پھرآ پ اس کے لئے ہمارے خلاف اپنا کوئی وکیل نہ پائیں گے مگر رحمت آپ کے رب کی جانب سے بیشک اس کافضل رہائے آپ پر بہت بڑا۔''

یہ چنداصول جوہم نے بیان کے المل فہم کونس آیات میں ادفیٰ تامل کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں صرف لفظ'' عالم امر'' کی مناسب تشریح ضروری ہے ادراس لفظ کے بچھنے سے امید ہے کدروح کی معرفت حاصل کرنے میں بری مدد کے گی۔ لفظ امرقر آن کریم میں بہت ی جگہ دارد ہوا ہے اور اس کے معنی میں علماء نے کافی کلام کیا ہے کیا تہاں ہور قاعراف کی اس آیت کی طرف توجہ دلانا ہے۔ '' ہاں اس کے لئے خلق اور امر ہے اس آیت کریمہ میں '' امر'' کو' خلق' کے مقابل رکھا گیا ہے جس سے ہم اس بیجے پر پہنچتے ہیں کہ خدا کے بہاں مید دو حدات بالکل علیحدہ میں ایک امر دو مراخلق۔

۔ سوال بیہ کہ کران دونوں میں کیافرق ہے۔ اس فرق کوہم سباق آیات سے بسہولت سمجھ کتے ہیں پہلے فرمایا۔ ''جیٹ کی خطاع کی جی دنوں میں کتے ہیں پہلے فرمایا۔ ''جیٹک تمہارا پروردگاروہ اللہ ہے جس نے آسانوں اور زمینوں کو چیودنوں میں پیدا کیا۔''

بی خلق کابیان ہوااس کے بعد 'استواعلی العرش'' کا ذکر کرتے ہوئے شان حکمرانی ظاہر کرتا ہے۔ فرمایا۔

''دو دُھك ديتا ہے رات كودن پراور سورج اور چائدستاروں كو (پيدا كيا) جواس امر كے تابع ہيں۔''

کیعن ان محلوقات کوایک معین اور حکم نظام پر چلاتے رہنا۔ جس کوتد بیر وتصرف کہد سکتے ہیں بیامرای طرح سورة طلاق میں ارشاد ہے۔

''الله وہ ہے جس نے پیدا کئے سات آ سان اور زمینیں بھی انہیں جیسی (سات) بندر تخ اتر تار ہتا ہے امران زمینوں میں۔''

گویادنیا کی مثال ایک بڑے کارخانہ کی سجھے جس میں مختلف حتم کی مثینیں لگی ہوں ،کوئی کیڑا بن ربی ہے کوئی کتابیں چھاپتی ہے۔کوئی شہر میں روشنی پینچار بی ہے ،کسی کے پچھے چل رہے ہیں ،کوئی آٹا چیں ربی ہے۔ ہرا یک مثین میں بہت سے کل پرزے ہیں جو مثین کی غرض وغایت کا لحاظ کر کے ایک معین اندازے ڈالے جاتے اور لگائے جاتے ہیں۔ پھرسب پرزوں کو جوڑ کر

مشین کوفٹ کیاجا تاہے۔

جبتمام شین فٹ ہوکر کھڑی ہوجاتی ہیں، تب الیکٹرک (بجلی) کے نزانہ سے ہر شین کی طرف جدا جدارات سے کرنٹ جھوڑ دیا جاتا ہے۔ آن واحد میں ساکن و خاموش مثینیں اپنی اپنی ساخت کے موافق گھو سے اور کام کرنے لگ جاتی ہیں بجلی ہر شین اور ہر پرزے کواس کی مخصوص ساخت اور غرض کے مطابق گھماتی ہے جتی کہ جو کیل و کیٹر کہر بار روشنی کی لیمپوں اور قعموں میں پہنچتی ہو وہاں بی تج کران ہی تعمول کی بیئت اور رنگت اختیار کر لیتی ہے۔

ای طرح میسی محکے کرحق تعالیے نے اول آسانوں اور زمین کی تمام مشینیں بنائیں جس میں خلق کہتے ہیں ۔ ہر چھوٹا بڑا پرزہ ٹھیک اندازہ کے موافق' تیار کیا جس کو' تقدیر'' کہا گیا قدرہ تقدیرا۔ اس کا اندازہ کیا ٹھیک ٹھیک اندازہ سب کل پرزوں کو جوڑ کرمشین کوفٹ کیا جے تصویر اور ستویہ کہتے ہیں۔

''ہم نے تم کو بیدا کیا گھرہم نے تم کوصورت بخشی گھر جب میں نے درست کر دیا اور روح پھو تک دی اس میں۔''

" بيسب افعال خلق كى مرميس تھے"

ابضرورت بھی کہ جس مثین کو جس کام میں لگانا ہے لگادیا جائے مثین کے جالو کرنے کے لئے امرالٰہی کی بجل جھوڑ دی گئی۔ شایداس کا تعلق اسم'' باری' سے ہے۔ سورہ حشر میں ہے۔ '' بیدا کرنے والا۔ تراش خراش کرنے والا، صورت بخشے والا۔'' اور حدیث شریف میں ہے۔''اس نے دانہ کو بھاڑ ااور روح کو بیدا کردیا۔''

سورہ عدید میں ارشاد ہے۔''اس سے پہلے کہ ہم ان (نفوں) کو پیدا کریں۔'' اس کی تفییر میں حضرت ابن عباس ، قنادہ اور حسن سے (رضی اللہ عنہم) مروی۔'' ای النفو س۔''یعنی جانیں۔

غُرض ادھرے تھم ہوا۔''چل''اوروہ نوراً چلے گی ای''امرالیٰ ''کوفر مایا۔اس کاامریبی ہے جب وہ کسی چیز کاارادہ کرے تو اس سے کیے کہ''ہوجاِ'' تو وہ ہوجاتی ہے۔

دوسری جگه نهایت وضاحت کے ساتھ'' امرکن' خلق جمد (جہم کی پیدائش) پر مرتب کرتے ہوئے ارشادفر مایا۔''اس(آدم) کوشی سے پیدا کیا پھراس سے کہاہوجا''وہ ہوگیا۔'' بلکہ تلاش وتتع سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں''کن فیسکون ''کامضمون جتنے مواقع

میں آیا ہے عموماً خلق وابداع کے ذکر کے بعد آیا ہے جس سے خیال گزرتا ہے کہ کلمہ، ''کن'' کا خطاب خلق کے بعد مذیبر وتصرف وغیرہ کے لئے ہوگا۔

اس کے معنی یہاں تھم کے ہیں۔اوروہ تھم بھی ہے جس کولفظ ''کن' سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اور''کن''جنس کلام سے ہے جوت تعالے کی صفات قدیمہ ہے۔جس طرح ہم اس کی تمام صفات مثلاً حیات ،سمع بصر وغیرہ کو بلا کیف تعلیم کرتے ہیں ،کلام الله وکلمة الله کے متعلق بھی یہی مسلک رکھنا جا ہے۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ دوح کے ساتھ اکثر جگہ قر آن کریم میں امر کا لفظ استعال ہوا ہے۔ امرعبادت ہے کلمہ''کن' سے لینی وہ کلام انشائی جس سے گلوقات کی تدبیر وتصرف اس طریقہ پرکی. جائے جس برغرض ایجاد و تکوین مرتب ہو۔ لہذا ثابت ہوا کہ روح کا مبداحق تعالیٰ کی صفت قدیمہ کلام ہے۔ جو صفت علم وحیات کے ماتحت ہے۔

شایدای حیثیت کالحاظ کرتے ہوئے ''نفحت فید من روح ''میںاس (روح) کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے کو کو امر کرنے اپنی طرف منسوخ کیا ہے کیونکہ کلام اور امرکن نبیت ( کلام کر نیوالے)'' امر''سے صادراور مصدور (صادر شدہ) کی ہوتی ہے۔ مخلوق اور خالق کی نہیں ہوتی اس کے ''الا لھر المحلق و الا مسر ''میں امرکو خلق کے مقابل رکھا گیا ہے۔

البتہ میمکن ہے کہ امر'' کن'' باری تعالے شانہ سے صادر ہوکر'' جو ہر مجرد' کے لباس میں ، یا ایک '' ملک اکبر' اور'' روح اعظم'' کی صورت میں ظہور کرے۔جس کا ذکر بعض آٹار میں ہوا ہے اورجس کوہم'' کھر بائیدو دیہ'' کاخزانہ کہدسکتے ہیں۔

گویا پہیں نے''روح حیات' کی لہریں دنیائے'''ذوی الا رواح'' پرتقیم کی جاتی ہیں اور حدیث الا رواح کے بے ثارتاروں کا کنشن ہوتا ہے۔اب جو کرنٹ چھوٹی بردی مثینوں کی طرف چھوڑا جاتا ہے وہ ہر مثین سے اس کی بناوٹ اور استعداد کے موافق کام لیتا ہے اور اس کی شاخت کے مناسب کردیتا ہے بلکہ جن لیمپوں اور قیموں میں یہ بجلی پہنچتی ہے انہی کے مناسب رنگ وہیئت اختیار کرلیتی ہے۔

رہی یہ بات کہ تکم'' کن' (ہوجا) جو کلام کی تتم ہے ہے جو ہر مجردیا جسم نورانی لطیف کی شکل کی کیو کرا ختیار کرسکتا ہے۔اس کواس طرح سجھنے کہ تمام عقلاً اس پر شغق ہوتے ہیں جو دریا، پہاڑ، شیر، چیتے وغیرہ کی شکلوں میں نظراً تے ہیں۔

ُ ابغورطلب میہ کہ خیالات جواعراض ہیں اور دماغ کے ساتھ قائم ہیں وہ جواہر واجسام کیونکر بن گئے اور کس طرح ان میں اجسام کے لوازم وخواص بیدا ہو گئے۔ یہاں تک کہ بعض مرتبہ خواب دیکھنے والے سے بیدار ہونے کے بعد بھی بیآ ٹار ولوازم جدانہیں ہوتے۔ فی الحقیقت خدائے تعالے نے ہرانیان کوخواب کے ذریعے بڑی ہدایت کی ہے کہ جب ایک آ دمی کی قوت مصورہ میں اس نے اس قدر طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنی بساط کے موافق غیر مجسم خیالات کوجسی وڈھانچہ میں ڈھال کران میں وہی خواص وہ آٹار و باذن اللہ پیدا کئے جو عالم بیداری میں اجسام سے وابسطہ تھے۔

پھر پھیبتریہ کہ وہ خیالات خواب دیکھنے والے کے دہاغ سے ایک منٹ کے لئے علیحدہ بھی نہیں ہوئے ان کا وجود بدستور قائم ہوتو کیا اس حقیر سے نمونہ کو دیکھ کرہم مینہیں ہجھ سکتے کہ ممکن ہے قادر مطلق ومصور برحق جل جلالہ کا امر بے کیف (کن) صفت قائمہ بذاتہ تعالیٰ ہونے کے باوجود کی ایک یا متعدد صورتوں میں جلوہ گرہوجائے اور ان صورتوں کوہم ارواح یا فرشتے یا کی اور نام سے بکاریں۔

روح حادث ہے اوراس کا مبداء (امررب) قدیم ہے۔اس مبداء ہے ارواح و ملائکہ وغیرہ سب مادث ہوں اورام رائبی بحالہ قائم رہے۔امکان دحدیث کے احکام و آٹارارواح تک محدود ہیں۔اورام رائبی ان سے پاک و برتر ہوجیعے صورت میں نظر آتی ہے اوراس صورت تاریبہ (آتی) میں احراق سوزش گرمی وغیرہ سب آٹار ہم محسوں کرتے ہیں۔اس آگ کا تصور سالہا سال بھی د ماغوں میں رہے تو ہمیں ایک لحمہ کے لئے بیہ آٹار (جلن گرمی وغیرہ) محسوں نہیں موتے۔

بلاشبدروح انسانی خواہ جو ہر مجرد ہو یا جسم لطیف نورانی ''امرر بی'' کا مظہر ہے۔لیکن سے ضروری نہیں کہ مظہر کے تمام احکام و آٹار ظاہر پر جاری ہوں اور سیا یک ظاہر بات ہے۔

رہایہ مسئلہ کہ روح جو ہر مجرد ہے جیسا کہ اگر مکائے قدیم اورصوفیاء کا ندہب ہے یاجہم نورانی لطیف جیسی جمہوراہل صدیث کی رائے ہے۔اس بحث میں میرے نزدیک قول معل وہی ہے جو بقیة السلف وعمدۃ الخلف امام العصر علامہ سید محمد انور شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ بالفاظ عارف حامی رحمتہ اللہ علیہ یہاں تیج چزیں ہیں۔

- (١) وه جوابرجن مين ماده اوركيت دونون بول جيسے جمارے مادى ابدان

# روح کی جسم سے جدائی

پس جمہوراہل شرح جس کوروح کہتے ہیں وہ صوفیاء کے نزدیک بدن مثالی سے موسوم ہے۔ جو بدن مادی میں حلول کرتا ہے اور بدن مادی کی طرح آئکھ، ناک، ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء رکھتا ہے۔روح بدن مادی سے جدا ہوجاتی ہے اور اس جدائی کی حالت میں بھی ایک طرح کا مجہول الکیف علاقہ بدن کے ساتھ قائم رکھتی ہے جس سے بدن پر حالت موت طاری نہیں ہو پاتی ۔ گویا حضرت علی کرم اللہ و جہد کے تول کے مطابق جوامام بغوی نے اس آیت کی تفییر میں نقل کیا ہے کہ۔ ''اللہ تعالیٰ پوری طرح لے لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت اور وہ جونہیں مری ہیں

ا بی نیندمیں۔''

اس وقت روح خودعلیحدہ رہتی ہے گراس کی شعاع جس میں بھنچ کر بقائے حیات کا سبب بنتی ہے جیسے آفتاب لاکھوں کیل ہے بذر ایے شعاعوں کے زمین کوگرم رکھتا ہے یا جیسا کہ حال ہی میں فرانس کے محکمہ پر واز نے ہوابازوں کے بغیر طیارے چلا کرتج بے کئے ہیں اور ان سے تعجب خیز نتائج رونما ہوئے۔

اطلاع موصول ہوئی ہے کہ حال میں ایک خاص ہم پھیننے والا طیارہ بھیجا گیا جس میں کوئی شخص سوار نہ تھا لیکن لاسکی کے ذریعے سے وہ منزل تفسود پر پہنچایا گیا اس طیارے سے مقررہ جگہ پر بم گرائے گئے اور پھروہ مرکز میں واپس لایا گیا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ لاسکی ذریعے سے ہوائی جہاز نے خود بخود کا م کیاوہ الیا بی کمل ہے جیسا کسی ہوابازی مددسے مل میں آتا۔

آج کل یورپ میں جو سوسائٹیاں روح کی تحقیقات کر رہی ہیں امہوں نے بعض ایسے مشاہرات بیان کئے ہیں جن میں روح جسم سے علیحدہ تھی اور وح کی ٹا تگ پر جملہ کرنے کا اثر جسم مادی کی ٹا تگ پر خلام ہوا۔

بہرحال اہل شرع جوروح تابت کرتے ہیں صوفیا کواس کا اٹکارنہیں بلکہ وہ اس کے اوپر

ایک اور روح مجرد مانتے ہیں جس میں کوئی استحالہ (محال بات) نہیں۔ بلکہ اس روح مجرد کی بھی اگرکوئی اورروح مواور آخر میں کثرت کاساراسلسله سٹ کر''امرریی'' کی وحدت برختبی موجائے تو ا نكاركي ضرورت نہيں ۔ شخ فريد الدين عطار حمته الله عليه نے " منطق الطير" ميں كيا خوب فرمايا

> ہم زجملہ بیش وہم بیش ازہمہ جمله از خو دربیره و خولش از همه جال نهان در جسم دودرجال نهان اے نہاں اندر نہاں اے جان جان

تقرير بالاسے يہ تيجه لکتا ہے كہ ہر چيز ميں جود كن كى مخاطب ہوكى روح حيات ياكى جاتی ہے۔ بے شک میں یہی جھتا ہوں کے مخلوق کی ہرنوع کواس کی استعداد کے موافق قوی ضعیف زندگی لمی ہے۔ یعنی جس کام کے لئے وہ چیز پیدا کی ٹی چیز کاڈ ھانچہ تیار کر سکے۔

اس کواس کام کے ملے تھم' دکن' (اس کام میں لگ جا) دنیا بس یہی اس کی روح حیات ہے۔ جب تک اور جس حد تک میراین غرض ایجادیوری کرے گی ای حد تک وہ زندہ تجھی جائے گی اورجس قدروہ اس سے بعید ہوکر معظل ہوتی جائے گی ای قدرموت سے نزدیک یا مردہ کہلائے

حضرت علامداہے رسالہ مراقبۃ الارض میں تحریر فرماتے ہیں کہ۔'' مشکلمین نے روح حقیقی کوئبیں سمجھاوہ نسمہ ہی کوروح حقیقی کہتے ہیں اور صوفیاء نے جوروح حقیقی کومجرد کیا ہے اس بربعض تکلمین نے ان کی تحفیر کی ہے۔ حالا تکہ اس میں کوئی تحفیر کی بات نہیں ہے۔ صوفیا کوایک چیز نسمہ کے سواکشف سے معلوم ہوئی اور وہ اس کے قائل ہو گئے مشکلمین کی نظر و ہاں تک نہیں پینچی وہ قائل نه ہوئے مگراس کے کیامعنی کہوہ صاحب شاہدہ کو کا فرکہیں۔

متکلمین کے اس حکم کی بناء پر ہے کہ انہوں نے تجرد کوحق تعالیے کی خاص صفت مانا ہے۔ اس لئے ان کے نزد یک مجرد سوائے حق تعالے کے اور کوئی نہیں ہوسکتا اور صوفیاءارواح کو بھی مجرد مانتے ہیں ۔ لہذاوہ شریک باری کے قائل ہوئے اور ریکفر ہے۔ مگرید کیل نہایت مخدوش ہے۔اس لئے کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ تجردواجب حق تعالیے کی خاص صفات (مخصوص ترین صفت ) ہے۔ بلکہ میں تو ترتی کر کے مد کہتا ہوں کہ واجب کی اخص صفات کی تحقیق تو بہت دور ہے خودمکنات کی صفات کے حقائق جو پھی کی نے بیان کئے ہیں وہ قطعی نہیں ہیں۔

حکماءاور منطقین خودا قرار کرتے ہیں کہ جنس کوعروض عام سے اور قصل کو خاصہ سے بہت اشتباہ ہے۔ پس میمکن ہے کہ جنس کوہم نے قصل سمجھا ہے وہ میں خاصہ ہوا اور جس کوہم جنس کہتے ہیں وہ واقع ہیں۔

عرض عام ہوجب ممکنات کے بارے میں ہمارے علم کی بیرحالت ہے تو صفات واجب ہیں اس علم نقص طاہر ہے لہٰذا کسی کوتی نہیں کہ صاحب کے لئے کسی خاص صفت کو'' ما بدالا متیاز'' قرار دے کر دوسروں کی تنفیر کرنے گئے۔ چنانچ صوفیا نے متنظمین کی اس رائے کوتسلیم نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ تجرد کا واجب کے لئے اخص صفات ہونا مسلم نہیں ہے۔ لہٰذا غیر واجب کو مجرد مانے سے شرک لازم نہیں آتا۔

# روح كاسفرآ سانى

بہرحال صوفیا کے قول کے مطابق تو یہ ظاہر ہے کہ انسان کا ایک قدم زمین پراورا یک عرش پر ہے۔ کیونکہ روح تھی ''حال فی المجسم '' (جہم میں حلول کئے ہوئے ) نہیں مانتے بلکہ ''فوق السموات' (بالاترازا آسان) کہتے ہیں اور تکلمین کے قول پر بھی یہ بالکل ظاہر ہے کیونکہ ان کے نزد یک روح اگر چہ بدن میں حلول کئے ہوئے ہے مگراس کا علوی ہونا اور طالب موات ہونا ان کو بھی تنظیم ہے کیونکہ وہ روح کوشل ملاکہ ''جو ہر مادی لطیف'' کہتے ہیں جس کا مبداء ومفاد' عالم ناسوت' نہیں ہے، بلکہ ''عالم ملکوت' ہے۔

یہ واضح رہنا چاہے کہ اس موقع پر روح سے روح انسافی مراد ہے جس سے ادراک معقولات ہوتا ہے۔ بہر حال روح انسانی کو معقولات ہوتا ہے۔ بہر حال روح انسانی کو سفلی کوئی نہیں کہتا ۔ دھر تین کے سوائے سب نے ہی اس کوعلوی مانا ہے۔ البتہ یہ ایک الگ اختلاف ہے کہ وہ مجرد ہے یا مادی۔ اگر مرد ہے جیسا کہ حکماء نے بھی کہا ہے کیونکہ جس چیز کو حکماء اختلاف ہے کہ وہ مجرد ہے یا مادی۔ اگر مرد ہے جیسا کہ حکماء نے بھی کہا ہے کیونکہ جس چیز کو حکماء

نفس ناطقہ کہتے ہیں۔وہی روح انسانی ہےاورنفس ناطقہ کوان لوگوں نے بھی مادی نہیں مانا بلکہ مجرو کہاہے۔

صوفیاء کی تحقیق بھی یہی ہے کہ روح مجرد ہے اور اس صورت میں وہ ان معنی میں علوی ہے کہ فوق الاحیاز (جیز ومکان سے بالاتر) ہے اور یہی مجمل ومصداق ہوگا۔ صوفیا کے نزد یک روح کے " فی السماء" (آسانوں میں) ہونے کا ۔ جیسا کہ علاء ظاہر کے نزدیک" اللہ تعالیٰ کے آسانوں میں ہونے کا ۔ جیسا کہ علاء مصداق ہے۔

اورا گرروح مادی ہے۔جیسا کہ تکلمین کا قول ہے کہ انہوں نے اسے جم مانا ہے۔جم علوی لطیف، تب وہ بامعنی علوی ہے کہ اس کا جزوعالی ہے اور اس سے ثابت ہوجاتا ہے کہ روح کے علوی ہونے پرہم کوکسی کے اتفاق واختلاف سے غرض ملیں کوئی مانے یا نہ مانے جب کہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ روح کا میدا ومعاد آسان ہے۔

معاد ہوتا تو بیصراحت تابت ہے اور مبدا ہوتا بطور قیاس احوال روح کے سلسلے میں وارد ہے۔'' یہاں تک کہ وہ بدن سے نگلتی ہے۔ پھر آسان کی طرف عروج کرتی ہے تو اس کے لئے درواز ہے کھو لے جاتے ہیں۔(اس قول تک) یہاں تک کہ وہ آسان تک بینی جاتی ہے۔ جہاں اس کا مستقر ہے۔'' (حدیث جھیفلہ)

لیعنی جب آدی مرتا ہے قرضے اس کی روح کوآسان پر لے جاتے ہیں۔اس سے ظاہر ہے کہ روح کا معاد آسان ہے۔اور مبدا ہونا اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ موت کے بعد جمع کے لبعد جمع کے لئے دفن کا حکم دیا گیا جس میں بیے حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اس کواصل کی طرف لوٹا دینا مقصود ہے (جہال سے اس کی ابتداء ہوئی تھی) جب جم کا مبداء زمین تھی اور اس کوجم کا معاد بنایا گیا توروح کو آسان پر لے جانا پی ظاہر کرتا ہے کہ آسان جیسا کہ معادروح ہے ای طرح وہ اس کا مبداء ومعاد مبداء بھی تھا۔ اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ معادای کو بنایا گیا جو مبداء تھا لہذا جم کا مبداء ومعاد زمین اور روح کا مبداء ومعاد زمین اور روح کا مبداء ومعاد زمین اور روح کا مبداء معاد آسان ہے۔

☆.....☆.....☆

# مرتے وقت روح کی تکلیف

عام لوگوں کا خیال ہے کہ جان بڑی تکلیف سے بدن کو چھوڑتی ہے گر خلاف ازیں موت کے وقت قطعاً تکلیف ہیں۔ ایک طبیب کے وقت قطعاً تکلیف ہیں۔ ایک طبیب کا اس بارے میں بیان ہے کہ میں نے تقریباً پانچ سواموات کا مشاہرہ کیا ہے اور ان موقعوں پر خاص طور پر مرنے والے کی حالت کو بغور دیکھا ہے۔ اکثر حالتوں میں موت بھی پیدائش کی مانند خواب سے بیدار ہوتا ہے۔ ای خواب سے بیدار ہوتا ہے۔ ای طرح موت کے وقت خواب سے بیدار ہوتا ہے۔ ای طرح موت کے وقت حواباتے باور اک عالم خود فراموشی میں چلاجاتا ہے۔

انگریز ڈاکٹر وایڈون کلمرک بیان کرتے ہیں کہ موت بھی پیدائش کی طرح قطعا تکلیف دہ نہیں ہوتی ۔ای طرح دوسرے ڈاکٹر ز،میکنا ٹرلز اور کسی دوسرے طبیبوں نے بھی اس امر کی تقیدیق کی ہے لیکن اس امر کی وجہ ڈاکٹر سنیسر نے اپنے ایک مضمون میں بوں بیان کی ہے۔

پیدائش کے دقت بچا کی ایے تجربہ میں ہے گزر رہا ہوتا ہے کہ وہ تحض اے عالم خواب میں برداشت کر لیتا ہے۔ اگر اے اس دفت اس تکلیف کا احساس ہوتو دہ موت ہے کہیں زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو۔ اس طرح موت اور تکلیف بھی دولازی چیزیں ہیں ہیں۔ موت سے مراد دوت نزع ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض صور تول میں مریض دنوں بلکہ مہینوں نا قابل برداشت تکلیف میں جتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بخون جو دہاغ کی طرف جاتا ہے۔ کمزوری کی حالت میں بہت کم مقدار میں اپنی مقتل رہتا ہے۔ دول بھی حالت میں بہت کم مقدار میں اپنی مختل مقدار میں اپنی مقدار میں اپنی مقدار میں اس میں کار ہا تک ایسڈ گیس بھی بہت ساری ملی ہوتی ہے۔ یہ گیس اعضائے رئیسہ پر اپنا ایسا اثر کرتی ہے کہ اس سے احساس بالکل ضائع ہوجاتا ہے۔ مریض حالت غثی میں آ جاتا ہے۔ آ تھوں کے پردوں پر ایک چا دری چھا جاتی ہے اور مرنے والا آخری کی جین حالت خود فراموثی میں گز ار کر دا بیٹے ملک عدم ہوجاتا ہے۔ کیونکہ احساس تو ہوتا ہی نہیں۔ بیار دیا جی نہیں لگتا کہ کب مرا۔

ڈاکٹر نیلی کابیان ہے کہ میں نے اکثر اموات میں دیکھاہے کہ قدرت کا ملہ کا منتایہ ہے کہ ہم اس دنیا ہے اس عالم خود فراموثی میں چلے جائیں جس میں کہ ہم یہاں داخل ہوئے تھے۔ اپنے سارے تجربات میں ، میں نے ایک فیصدی بھی اس کے خلاف موت نہیں دیکھی لیکن بعض حالتوں میں ایسا اتفاق ہوا ہے کہ ہوش وحواس آخری وقت تک قائم رہتے ہیں۔

اکشر عالتوں میں دیکھا گیا ہے کہ مریض کواس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس کا آخری وقت قریب بیٹی رہا ہے۔ اور اس کے ہوش وحواس میں کی واقع ہور ہی ہے۔ گویاس کے ہوش وحواس کھو جانے کا وقت اور اس کی موت کا وقت ایک ہی لیحہ میں واقع ہوتے ہیں۔ یعنی اس کے ہوش وحواس آخری وقت تک قائم رہتے ہیں۔ گربی حالات شاذ و نا در ہی ہوتے ہیں۔ اور اگر ایسا بھی ہوا بھی ہوا بھی ہے تو مریض کو دوبارہ زندگی نصیب نہیں ہوتی کہ وہ اس موضوع پر روشی ڈال سکے محض مشاہدہ پر ہی تھمدین تج ہم ساسہ نہیں۔ ہال بعض صورتوں میں ایسا اتفاق ہوا ہے کہ مرنے والا موت کے گھاٹ سے پارگز رکز بھی والی آگیا ہے اور اس نے موت کی تکالف واحساسات کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک صورتوں میں واقعی موت کے وقت کا حساسات کا پنتہ چاتا ہے۔ بہت سے اتفاقات ہے۔ ایک صورتوں میں واقعی موت کے وقت کا حساسات کا پنتہ چاتا ہے۔ بہت سے اتفاقات ایسے ہوتے ہیں کہ ڈو بنے والے اشخاص نے اپنی گزشتہ زندگی کے سارے حالات کوا یک چشم زن میں وحرالیا ہے۔ ایسے مواقع پر دل بہت سرعت سے کام کرتا ہے۔ وہ اگر اس کے بعد زندہ ہوگیا ہے تو یہ موت کے تج بہ کے خیالات و حالات بیان کرتے ہیں۔

مجھن اوقات بلندی ہے گرنے والے جو حسن اتفاق ہے چی جاتے ہیں۔ اپنے حالات بیان کرتے ہیں۔ اور ان خیالات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ جوان کے دل میں گرتے وقت پیدا ہوئے تھے۔ ایسی حالت سارے کے سارے ہوئے تھے۔ ایسی حالتوں میں یہی دیکھا گیا ہے کہ گزشتہ زندگی کے حالات سارے کے سارے ایک لیے ایک کیے ایک ہوتے ہیں اور انسان موقع کی تکلیف ہے بالکل بری ہوجاتے ہیں اور انسان موقع کی تکلیف ہے بالکل بری ہوجاتا ہے۔ لیمن یہ بھی ایک دلیل اس بات کی ہوتی ہے کہ موت واقع ہونے کے وقت قعطا تکلیف محسن نہیں ہوتی۔

عموماً قوت حافظ بزع کے وقت مقصود ہوتی ہے۔ مرنے والے کنزدیک اس کوئرزو اقارب شناخت کے واسطے جاتے ہیں اور وہ نہیں بہچانتا اس کے بہی معنی ہیں کہ وقت حافظ بالکل زندہ نہیں جس سے مرنے والے کی ذات خاص زندہ شار ہو کتی ہے۔ لیکن بعض حالتوں میں سے دیکھنے میں آیا ہے کہ قوت حافظ اس قدر تیز ہوجا تا ہے کہ زندگی تو کیا بجپن کے اقوال وافعال یاد آجاتے ہیں جن کوئ کوئی کرتی ہے۔ یہ امرائیا ہے کانپ کانپ جاتے ہیں گویا اس وقت قدرت کا ملہ کی قوت نظر اپنا پورا اثر دماغ پر کرتی ہے۔ یہ امرائیا ہے کہ اب تک بھی کوئی ڈاکٹر اس پر پوری روشی نمیں ڈال سکا۔

☆.....☆

# روح کا ماورانی کردار

علامہ شبیر احمد عثانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے بعض رسائل'' فرق عادات' اور الروح فی القرآن میں اس موضوع پراظہار خیال فر مایا ہے کہ اپنے رسالہ فرق عادات میں تحریفر ماتے ہیں۔ ''اگر مادہ کی سرحد سے ذراقدم آگے تکالا جائے تو پھرا یک اور عالم سامنے آجا تا ہے۔ جہال ہماری وہ ادھوری تو جبہات بھی کچھ کام نہیں دیتیں جن سے ہم فلتات طبیعیہ اور قانون فطرت کی تطبیق کا کام لیتے ہیں۔''

" یہ عالم ، عالم ارواح ہے جس کی طاقتوں اور نو امیس کا حال یورپ کے ملحدین کو ابھی تھوڑ ے عرصہ سے کھلا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے فلاسفر جو مادہ اور اس کی قوت کے سوائے کسی دوسرے کا نام لینے والے کو وہم پرست اور پاگل کہتے تھے۔ خدا کی شان کہ آج وہی مشاہدات اور تجربات تو اترے عاجز ومبہوت ہو کرروح اور اس کی عجیب وغریب طاقتوں کے نابت کرنے میں پیش پیش چیں۔ "

عالمان مسمریزم'' تھیوسوفیکل سوسائی اور فارسائیکیکل ریسرچ، وغیرہ بہت ہے گروہ پیدا ہو گئے ہیں ۔ جنہوں نے روح کی ان طاقتوں پرتھوڑی بہت روشیٰ ڈالی ہے اوراگر چہ ریکام ابھی شکیل کونہیں پہنچالیکن اب اس میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ نوامیس طبیعیہ مادیہ سے بالا تر اور عظیم تر اور بھی نوامیس ہیں، جن کے سامنے مادہ اوراس کی قو تیں کچھوزن نہیں رکھتیں۔ فرانس کے مشہور آفاق امام فلکیات وطبیعات کامل فلا مریوں نے المجھول والمسائل الروحیہ

حراس کے سہورا فاق امام عللیات وطبیعات کا ل فلام ریوں نے ابھو ل والمسال اسروجیہ کے نام سے ایک کتاب کھی ہے۔جس کے گئی آڈیشن چندروز میں ہاتھوں ہاتھ نکل گئے۔فلسفہ حید کا بیافاضل بہت سے مشاہدات اور قوانین ونوامیس پرغور وفکر کرنے کے بعدان چارنظریوں پر سند ہے۔

لیہبیاہے۔

ا۔روح موجود ہے۔اورجسم سے علیحدہ ایک مستقل وجودر کھتی ہے۔

۲۔روح الی خصوصیات اور تو یٰ اینے اندر رکھتی ہے جن کی گہرائیوں تک علم ابھی تک رسائی نہیں یا سکا۔

س۔ بیمکن ہے کہروح بدومساعدت حواس، بہت دور کی چیز وں پرا پنااثر ڈال سکے یاان کے ( یعنی روح ) کے اثرات کو قبول کر سکے۔

۳۔ آئندہ دا قعات وحوادث جو وقوع سے پہلے مقدر ہیں اورایسے اسباب کے ساتھ ان کی تجدید ہو چکی ہے جو مستقبل میں ان کوموجود کریں گے، روح بسااوقات ان واقعات وحوادث پران کے وقوع سے پہلے مطالع ہوجاتی ہے۔

ان چاروں نظریات کے ثابت کرنے میں فاضل موصوف نے بہت مضبوط برامین حسیہ سے کام لیا ہے جس کو سننے کے بعدا کی سرکش مادہ پرست کو بھی مجال انکارنہیں ہوسکتی۔

اس قتم کے دلاکل و شواہد ہے متاثر ہو کر مسٹر ہٹری کو کہنا پڑا ہے کہ' میں اپنے یا اوروں کے تجربوں سے ایسے واقعات کا پیش آنا ثابت کرنے کی کوشش میں اپناوقت ضائع نہ کروں گا۔اس کام کاوقت گزر چکا ہے۔

مہذب دنیا کو یہ واقعات ایسے معلوم ہیں کہ ثبوت کی ضرورت نہیں ۔ آج جو محف روحانی مناظر سے انکار کرے و منکر نہیں محض جاہل ہے اورا یسے تحص کوروثن خیال بنانے کی کوشش کے بار آور ہونے کی کوئی امیر نہیں۔''

اگرچہ عالم ارواح کے نوامیس مہمہ ابھی تک راز ہائے سربستہ ہیں اوران کا نظام ہمارے مادیات کے نظام طبعی سے نہیں زیادہ وسیج اور لطیف ہے۔ تاہم روہانی مناظر کا جو ذخیرہ پورپ کی سوسائٹیوں نے اپنی مستندر پورٹوں میں جمع کر دیا ہے وہ بھی بڑے بڑے برے ماہران طبعیات اور مرعیان ہمہدانی کو حسرت زدہ اور مجل کرنے کے لئے کافی ہے اور جس قدر فلتات طبیعیہ کا وجود عام نوامیس طبیعیہ اور تو انین ماریہ کے سلسلہ میں مجیب چیز ہے اس سے کہیں بڑھ کرنظام روحانی کا محیر العقول انکشاف پرستاران نوامیس طبیعیہ کے ایوانوں میں زلزلہ ڈالنے والا ہے۔

روحانی قو تُوں کی تحقیق کا جوسلسلہ جاری ہے۔وہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ حال کے بڑے بڑے بڑے فالسفراس جانب ترتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ روحانی نظام صرف ان ہی انسانی ارواح کے

مجموعہ نہیں ہے جوانسانوں کے جسم کی تدبیر کرتی ہیں۔اوراس سے جدا ہوتی رہتی ہیں۔ بلکہ بہت ممکن ہے کہان ارواح کے علاوہ اورارواح مجردہ یا کوئی لطیف نورانی مخلوق الی پائی جاتی ہو جن کاان ارواح انسانی سے زیادہ قریب کارشتہ ہو۔

مسٹر مائرس اپنی معلومات کی بناء پر ارواح مجردہ کا صرف امکان تسلیم کرتے ہیں مگر فرنج فیلسوف موسیولوی فلگے ایک لطیف استدلال سے ان کا وجود ثابت کرنے پر زور دیتا ہے۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ۔

''ہمارے اردگر دزندہ مخلوق میں نبا تات ہے لے کر انسان تک دائماً اوپر جانے والاسلسلہ ہے جو بتدریج کمال حاصل کرتا جاتا ہے۔

کافی اور دیگر بجری روئد گیوں کو جو نظام نباتی کی ابتدائی حالت ہے، نقطہ روائی تظہرا کرہم نباتی دیا ہے۔ نقطہ روائی تظہرا کرہم نباتی دیا ہے۔ نباتی دیا ہے۔ نباتی کی سلسلہ میں گزرجاتے ہیں اور ابتدائی حیوانات کے بے انتہا در جو ل کے سے انتہا در جو ل کو طے کرتے ہوئے انسانی قلب میں آجاتے ہیں۔ در جو ل کو طے کرتے ہوئے انسانی قلب میں آجاتے ہیں۔

اس میڑھی کا ایک پایی غالبًا غیرمحسوں ہے اوران تغیرات دورجات کی ترتیب ایک عمدہ ہے کہ اس نے درمیانی ہستیوں کے ایک غیر محد دوسلسلے کو گھیرا ہوا ہے۔ جس کا ایک کنارہ کائی ہے اور دوسرا کنارہ ہماری نوع انسانی اور باوجوداس کے ہم ممکن سجھتے ہیں کہ آئندہ ہم میں اور خدا میں درمیانی مخلوق کا کوئی واسطہ حائل نہ ہواوراس قدر بجی ترقی کے سلسلہ میں انسان اور خدا کے ماہین ایک ہڑا مغارف کی بڑارہ گراہو۔

ہم ممکن شیحتے ہیں کہ تمام نیچر میں چھوٹی چیوٹی نباتات سے لے کرنوع انسانی تک تدریجی اور بے شار درجات کی ترتیب ہو۔ گرانسان اور خدا کے درمیان صرف ایک ناپیدا کنار جنگل ہو، بے شہریہ ناممکن ہے اورا گر بھی فلسفہ یا ند ہب نے ایک غلطی کی حمایت کی ہے تو اس کی وجہ صرف مظاہر کی تدرت سے ناواقفی ہے۔

اس میں شک کرتا تاممکن ہے جس طرح نبات اور حیوانات اور انسان کے مابین دیکھا جاتا ہے اس میں شک کرتا تاممکن ہے جس طرح نبات اور خدا کے مابین ضرور درمیانی مخلوق کی بڑی تعداد ہے جس کی وساطت سے انسان اس خدا تک بہنچتا ہے جواس پراپنی غیر محدود طاقت اور جلال سے حکومت کررہا ہے۔

غرض بیتو ہم کویقین ہے کہ ایس درمیانی مخلوقات جو انسان ہے آ کے لطافت کی مذریجی منازل طے کرتی ہوئی خدا تک بہنچی ہیں موجود ہیں۔ گوریشرور ہے کہ دوہم کونظر نہیں آئیں لیکن اگرہم برایک ایس چیز کے وجود سے انکار کریں جس کوہم دیکھے نمیس تو نہایت آسانی سے ہاری تکذیب ہوعتی ہے۔

فرض يجيح كدوئى علم ماديات كاعالم كى تالاب اليد قطره يانى كاليكرايك جابل كودكها کر کہے کہ بیقطرہ جس میں تم بچے نہیں دیکھتے ہو چھوٹے چھوٹے حیوانات اور نباتات سے جراہوا ے۔جوبغیرمحسوں حیوانات اور نباتات کی طرح زندہ رہتے ہیں۔ بیداہوتے ہیں اور مرتے ہیں۔ تووه جائل فورأمر پھيرے گا۔اور كہنے والے كود يوان تسجيح گا۔

لیکن اگراس کی آنکھوں برخور دبین رکھ دی جائے اور قطرہ کی تشخیص کریے تو اس کواقر ارکر تا یزے گا کہ کہنے والا بچ کہتا ہے۔ کیونکہ اب ای قطرہ میں جس کو وہ صاف مجھتا تھا اس کی آ کھے سائنس کی مددیا کر چھوٹے پیانے پرتمام دنیا کوموجودیائے گی۔

غرض جہال ہم کچھنہیں دیکھتے وہاں زندہ کلوق کی بڑی تعداد موجود بوتی ہے اور میکش سائنس ہی کے امکان میں ہے کہ اس بارے میں عوام الناس کی آ تکھوں کوروٹن کرے۔ہم جا ہے ہیں کہ ہم بھی اس کلیم کی حیثیت اختیار کریں۔

بِ شك انسان اورخدا كے درميان طبقه جہلاء كواوراند هے فلے كو بچينيں سوجھتا ميكن اگر ہم جسمانی آ تھوں کے بجائے روعانی آ تھوں سے کام لیں ( یعی عقل، قیاس مساوات اور تعلیم کو استعال كرين ويراسرار كلوق روشي مين آجائے گ)

اب اگرایی مخلوق کوشلیم کرلیا جائے جوانسان اور خدا کے درمیان واسطہ کا کام دےخواہ وہ ملائكة الله مول يا ارواح مجروه تو نظام عالم ميس ماديات فلتات طبيعيد اور عالم ارواح انساني ك نوامیس سے اور بہت ہے دوسرے نامعلوم نوامیس قدرت کا اقر ارکر ناپڑے گا۔جن کی انجی تک ہم کو ہوا بھی نہیں گی۔ پھر کس قدر شوخ چشمی اور ڈھٹائی ہوگی کہ جوچیز ہماری مادی علت دمعلول کے سلسلہ سے ذرا ماہر ہوجائے تو یہ کہہ کراس کی تکذیب کردیں کہ وہ قانون قدرت یا نوامیس فطرت کےخلاف ہے۔

☆.....☆

## روحول میں جنسی خواہشات

کیاروحوں میں دنیا میں جنسی خواہش باقی رہتی ہے یانہیں؟اس موضوع پر بہت ہے اہل فکر ونظر نے اپنی اپنی وسعت نظری کے مطابق بحث کی ہے۔ مرنے کے بعدانسان پر کیا گزرتی ہے اور عالم ارواح کی زندگی کیسی ہے کے موضوعات میں دلچپی رکھنے والے علاء اور عالمین دونوں نے ہی روحوں میں جنسی خواہشات معلوم کرنے کے لئے خاصی کوشش کی ہے اور ان ارباب فکر و نظر نے ای سلسلے میں مختلف نظریات پیش کئے ہیں۔

عالم ارواح کے متعلق مختلف نظریات کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ عالم ارواح میں جنسی خواہشات کے'' وجود'' کا مسئلہ ایک زمانہ سے متنازعہ چلا آ رہا ہے۔وہ ماہرین روحانیت جن کی تربیت سائنسی انداز فکر میں ہوئی ہے،ان کی رائے میں بیر بحان پایا جاتا ہے کہ موت کے بعد جنسی خواہشات ہاتی رہتی ہے۔

پروفیسرای ایس بی نیس عالم ارواح کے متعلق اپنی شخیم کتاب ' دشخصی بقاءا عقاد' میں رقم طراز ہیں کہ دوسری دنیا میں نہ صرف اشراتی بلکہ جسمانی اور مادی رابطہ کا بھی امکان ہے ۔ لیعنی روحوں میں جسمانی اور مادی تعلق ممکن ہے۔

پروفیسراری شیلر جنہوں نے عالم ارواح کی سائنسی تحقیقات کے بنیادی اصول مرتب کیے ہیں۔ دوحوں میں جنسی خواہش کے متعلق اظہار رائے کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسان کی سیرت ، شخصیت اور رویہ موت کے بعد بھی تبدیل نہیں ہوتے ۔ البتہ مرنے والے کی سرگرمیوں کا میلان بدل جاتا ہے۔ اس طرح ایک مطیع وفر ما نبر دارعورت عالم ارواح میں اپنی خصوصیات کا اظہار کرتی ہے۔

یہ خیال صرف پروفیسر شیلر کا ہی نہیں ہے بلکہ مشہور ومعروف برطانوی سائنسدان اور ماہر حیا تیات سرآ ئیورلاج کے نز دیک بھی یہی رائے ہے کہ عالم ارواح میں ہر قماش کے انسان ہوتے ہیں۔بالکل ای طرح جیسے اس عالم رنگ و بو میں ہرقتم کے لوگ ہوتے ہیں۔ سرآ ئیور لاح کا نظریہ یہ ہے کہ۔

" "اس گوشت پوست کی دنیا میں جس طرح برے بھلے ہرتم کے آ دمی بستے ہیں ،ای طرح عالم ارداح میں بھی نیک اور بد، خیراور شرکا وجود ہے۔ "

ایک برطانوی سائنسدان ڈاکٹر الفریڈرسل والیس اپی خودنوشت سوانح حیات'' میری زندگی MYLIFE میں عالم ارواح کے موضوع پر قم طراز ہیں کہ۔

"اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالم ارواح میں روحوں کے اندر قریب قریب وہ تمام خصوصیات باقی رہتی ہیں جو عالم خاکی میں انہیں ودیعت ہوتی ہیں۔ان حالات میں یہ قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ جنسی خواہش ایسااہم اور تو ی جذبہ عالم ارواح میں باقی ندر ہتا ہو۔خاص طور پرالی حالت میں جب کہ روحوں میں بھی تذکیروتا نیٹ ہوتی ہے۔جنسی تفریح کا جومقعد کرہ ارض پر ہے ،وی مقعد عالم ارواح میں بھی ہوسکتا ہے۔اگر ایسانہ ہوتو پھر جس طرح مرنے کے بعدجم باتی نہیں رہتی، ''

ڈاکٹر والیس کے بیددائل بڑے صاف اور واضح میں اوران کا کوئی جواب نہیں ہوسکتا، ظاہر ے کہ اگر مرداور عورت کی طرح عالم ارواح میں زندگی بسر کرنی ہوتی تو پھر روحوں کے مذکر مئونث ہونے کی کیا ضرورت ہوتی ۔ ایک اور ماہر روحانیت اور سائنسدان ڈبلیوالیف بیرٹ نے بھی اس مسلہ پر طویل بحث کی ہے۔ان کا نظریہ ہے کہ ''عورت کے بعد شخصیت کے مسلسل قائم رہنے پر اس وقت تک یقین کرناناممکن ہے جب تک اس کے ساتھ جنس کے قائم رہنے کونہ مانا جائے۔''

سر آرتھر کانن ڈائل کا نام خوفناک اور پراسرار ماورائی کہانیوں کے حوالے سے خاصا جانا پہچانا ہے ۔انہوں نے اپنی کہانیوں میں کثرت سے روحوں، بدروحوں ،بھو توں، چڑمیوں اور جنات کاذکر کراہے۔

سرآ رتھر کانن ڈائل ایساز بردست معلم اخلاق اور حیات بعد الموت کا معتقد بھی اس نظریے کا حامل ہے کہ دونوں جنسوں کا ایک دوسرے کی جانب میلان عالم ارواح میں بھی باتی رہتا ہے۔ان کا خیال ہے کہ لوگ دوسری دنیا میں بھی طبقے بنا کر رہتے ہیں اور مردعورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ البتہ وہاں ناشا کستا نداز میں کوئی ہوس رانی نہیں ہوتی اور نہ ہی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ عالم ارواح میں صرف دوح ہوتی ہے جسم نہیں ہوتا۔

سرآ رتحر کانن ڈائل کے نز دیک' 'ہوس رانی'' قابل اعتراض ہے۔لیکن لطف اور خط کی

خواہش کووہ برانہیں سجھتے۔اس لئے وہ کہتے ہیں کہ گانے بجانے کا شوق عالم ارواح میں بھی عام

مشہورشاعر دانتے نے اپی شہرہ آفا تنظم'' الہامی طربیہ' میں عالم ارداح کی جوتصور کینچی ہاس میں دکھایا گیا ہے کہ انسانوں کوموت کے بعد بھی اس قتم کی زندگی ہر کرنا پڑتی ہے جیسی موت سے پہلے وہ کائنات ارضی پر ہسر کرتے ہیں۔ای کے جس حصد نظم میں گناہ گز اردں کو دکھایا گیا ہے، وہ حصد دنیا کے بہترین ادب میں شارکیا جاتا ہے۔

"بہلی جنگ عظیم کے دوران جب لا کھوں افراد جنگ کی ہولنا کیوں کا شکار ہو گئے تو لوگوں کے ذہنوں میں بیسوال بیدا ہونے لگا کہ دوسری دنیا میں انسانی زندگی کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ ان دنوں بیسوال بھی بہت عام تھا کہ روحوں میں جنسی خواہش باتی رہتی ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں مشہور جریدہ' ہر برے جزئ' کے چندا وراق صرف اس بحث کے لئے مخصوص کردئے گئے تھے کہ عالم ارواح میں جنسی خواہشات کا وجود باتی رہتا ہے یا نہیں۔ انہی دنوں اس جریدے میں ڈاکٹر ایل بی جیکس کی ایک تقریر شائع ہوئی۔

ی میں کھی ۔ ڈاکٹر بھی کے بی تقریر نفسیا تی تحقیقات کی'' رائل سوسائی'' میں کی تھی۔ ڈاکٹر موصوف نے اپنی اس تقریر نفسیا تی تحقیقات کی ' رائل سوسائی'' میں کے تقی اس خاکی دنیا کے لوگوں سے رابطہ پیدا کیا، صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عالم ارواح میں جنس باقی رہتی ہے۔ روحیں عور تو ل اور مردوں کا ذکر بالکل اس طرح کرتی ہیں جس طرح اس دنیا میں کیا جاتا ہے۔

بعض ماہر میں روحانیات اس بات کے قائل نہیں کہ دوسری دنیا میں جنس باقی رہتی ہے۔ پچھ لوگ ایسے بھی ہیں جواس امر سے تو انکار نہیں کرتے کہ عالم ارواح میں جنس باقی رہتی ہے۔ لیکن سے ضرور کہتے ہیں کہ دونوں جنسوں کے درمیان روحانی تعلق رہتا ہے جے جسمانی یا نفسیاتی اختلاط سے کوئی واسط نہیں۔

ڈ اکٹر ڈبلیوا کی ہایؤ ملے عالم ارواح کے موضوع پر لکھتے ہیں کہ عالم ارواح میں مذکر اور میں ذکر اور میں ذکر اور مین نوت روحوں کی آبس میں شادیاں بھی مئونٹ روحوں کی آبس میں شادیاں بھی ہوتا ہے۔ روحوں کی آبس میں محبت کی تمام کیفیات موجود ہوتی ہیں۔ وہی دھر کے، وہی ہجان، وہی جوش وخروش، وہی ہے جینی جومحبت کرنے والے اس دنیا میں محسوس کرتے ہیں، عالم ارواح میں بھی بھی ان کا احساس ہوتا ہے۔

☆.....☆

# ننگی رویس

## روحوں کےلباس اور کھانا

ایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ کیاروحوں کو بھی لباس اور کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

''ایک مرتبہ تجھے قبرستان میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ وہ جمعہ کی شب تھی۔ جب رات بھیگ گی اور چاروں طرف خاموثی اور سناٹا چھا گیا تو میں نے دیکھا کہ مردے اپنی اپنی قبروں سے باہرنگل رہے ہیں۔ ہر مردہ مختلف قتم کا لباس پہنے ہوئے ہے اور ہرا کیک کے سامنے مختلف قتم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ جس مردے کا لباس زیادہ پاکیزہ اور کھانا بہترین تھاوہ دوسروں میں معزز اور منفر دتھا۔ ایک مردہ دوسرے مردے کو اپنا لباس اور کھانا دکھا تا۔ مردوں کی میمفل بالکل دنیاوی مجلس جیسی تھی جس میں تمام دوست احباب جمع تھے۔

ان تمام مردوں میں ٰے ایک مردہ الگ ادر بالکل برہنہ بیشا تھا۔ اس بے چارے کے پاس نہ کھانا تھا نہ کوئی اور چیز ۔ وہ نزگا مردہ نہایت حسرت اورغم زدہ نگا ہوں سے اس مجلس کود کھیر ہا تھا۔ لیکن اس مجلس میں موجود کوئی مردہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا تھا۔

یدد کچی کر جھیے اثنتیاق ہوا کہ بچھ معلومات حاصل کروں ۔ چنانچہ میں ای ننگے مردے کے یاس گیااوراس سے سوال کیا۔

"بیکیام مجمع ہے؟ مردے کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ان کے پاس رنگ برنگ لباس اورانواع و اقسام کے کھانے اور پھل میوے کہاں سے آئے ہیں اور تم اس مجلس سے علیحدہ خاموش اور ممکنین کیے بیٹھے ہو؟"

اسمردے نے ردتے ہوئے کہا۔''آج جعد کی شب ہے اور اس رات ہم سب کوچھٹی یا آزادی ہوتی ہے کہ آپس میں ل جل کردل بہلائیں۔ بدلباس اور کھانا جوتم دیکھرہے ہو، یہ ہرایک کے عزیز اور دوست نے بطور تحفہ بھیجا ہے۔ جس شخص کا لباس فیتی اور کھانا بہترین ہے، وہ اس بات کی نشانی ہے کہ پیشخص دنیا میں بھی معزز تھا۔لیکن جس کا لباس اور کھانا معمولی ہے، اس کی اس مجتمع میں بے عزتی اور حقارت ہوتی ہے کیونکہ وہ دنیا میں بھی ذکیل دخوار تھا۔

افسوس کہ اہل دنیا مردوں کی قدر نہیں کرتے۔ حالانکہ دہ زندوں میں سے زیادہ نیکی اور
بہتری کے تاج ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی شرمندگی یہاں کی شرمندگی سے زیادہ سوہان روح نہیں۔
مجھے جوتم اس حال میں دکھور ہے ہیں، اس کی بید جہہے کہ میراد نیا میں کوئی نہیں ہے جو جھھے
تیخے تحاکف بھیجے۔ ایک بیٹا دنیا میں ہے مگر دہ نالائق اور شرائی، ذائی اور بدکار ہے۔ جس قدر میں
نہیں بھیجا۔''

مردے نے خاموش ہو کر مھنڈا سانس بھرا۔ میں حیرت سے اس کی باتیں من رہاتھا۔ ایک دو لحول بعدوہ نظامردہ دوبارہ کہنے لگا۔

'' اب وہ بیٹا خودمختاج ہے اور بھیک مانگتا بھرتا ہے۔ای کی تکلیف سے میرا دل اور بھی عُمَّلین رہتا ہے۔اگرتم اللہ کے واسطے میری مدد کروتو میں بھی اس قابل ہوسکتا ہوں کہ اس جُمع میں عزت کے ساتھ شریک ہوسکوں۔''

'' میں دل وجان ہے حاضر ہوں اور جو بھی خدمت میرے لائق ہو بسروچ شم بجالا وُں گا۔'' میں نے جواباً ہمدردانہ لیجے میں کہا۔اس مردے نے کہا کہ میں فلاں شہر کار ہے والا ہوں اور فلاں محامیم میں ایک اسمان میں کا معمر میں میں میں استعمال میں میں استعمال میں استعمال میں استعمال میں میں میں میں

محلے میں میرا مکان ہے۔اس مکان میں میرا بیٹا خراب حالت میں پڑار ہتا ہے۔اس مکان میں فلال کونے میں میرا تنارویہ جمع ہے مگرمیر ہے میٹے کواس دفیۂ کا پائمیں ہے۔

ابتم دہاں جاکراس دولت کو نکال کرمیرے بیٹے کے حوالے کر داورائے تھیجت کر دکہ دہ بری با توں سے تو بہ کرے اور اسی روپے سے اپنی زندگی سدھارے ادر بھی بھی اپنے باپ کو فاتحہ خیرے یاد کیا کرے لیکن سارار و پیاہے مت دینا۔ نصف روپیر تو اسے تمجھا کر دینا اور نصف روپے میں تم اپنے ہاتھ سے تعدہ محدہ کھانے بکوا کر مستی اور غریب غرباء کو کھلانا اور ایچھے ایچھے لہاس

تیار کرائے نگوں کو پہناتا۔ اگرتم بیکام کرو گے تواللہ تعالی تمہیں اس کا ابردے گا ......'' نظے مردے کی درخواست من کر میں اس وقت قبرستان سے چل دیا ۔ وہ شہر جہاں اس مردے کا بیٹار ہتا تھا، قبرستان سے بہت دورتھا۔ گر میں منزلیں طے کرتا ہوا میں دہاں جا پہنچا۔ جبیسا کہ اس مردے نے جھے بتایا تھا، دوسب واقعہ بالکل درست تھا۔ '' بھے ہے عہد کرو کہ اگر اللہ تعالی تمہیں فارغ البال اور آسودہ حال کردی تو تم شریفا نہ اور زاہدا نہ ذندگی بسر کروگے۔''

مردے کے بیٹے نے دعدہ کرلیا۔اس کے بعد میں نے مردے کی بتائی ہوئی جگہ کھودی تو وہاں سے اسی قدر روپیہ برآ مد ہوا جتنا اس مردے نے بتایا تھا۔ اسی ہدایت کے مطابق میں نے نصف روپیو آس کے بیٹے کودے دیا اور باتی نصف میں کھانے اور کپڑے فقیروں محتاجوں کو تقییم کر دئے۔

اس تمام کارروائی سے فارغ ہوکر میں بھرای قبرستان میں آیا۔ جعدی رات تھی۔تمام مرد سے بدستور سابق وہاں جمع ہوئے۔گر میں نے اس مرد سے کو نہ پیچانا۔ کیونکہ آج وہ تمام مردوں میں صدراور معزز تھا۔اچا تک وہ مردہ خودمیر سے پاس آیااور بنس کرمیر سے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔اس نے میراشکر بیادا کرتے ہوئے کہا۔

'' اب میں تمام احباب میں معزز ومحترم ہوں۔ میرا بیٹا بھی تو بہتا ئب ہو کر شریفانہ زندگی بسر کرتا ہےاور مجھے برابر تحقے تحا نف بھیجتا ہے۔اللہ تعالی تمہیں جزائے خیردے۔''

افسوں کے اہل دنیا اس بات ہے ناواقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مرااور گیا۔اب وہ کی ضرورت کا مختاج نہیں ہے۔ حالا نکہ یہ بات نہیں جس طرح زندہ لوگ دنیا میں ذلت کی کوئی بات پیندنہیں کرتے ،ای طرح عزت و ذلت کا سوال عالم ارواح میں بھی ہے۔ یہاں کی شرمندگی ہے وہاں کی شرمندگی ہزار درجہ بڑی ہوتی ہے۔

اپنے مردول کی عزت کرو۔ وہ تنہاری عزت کے تاج ہیں ان کومردہ نہ بچھو۔ بلکہ ان کی بھی عالم ارواح میں ایک زندگی ہے وہ نیاوی زندگی سے زیادہ حساس ہے۔ وہ تبہاری نیکی کے منتظر ہیں۔ ان کو بھی فراموش نہ کرو۔ اگرتم مردول کو یاد کرو گے تو جبتم خود مردہ ہو گے تو تم بھی یاد کیے جاؤ گے۔ اگرتم انہیں بھلادو گے تو تم بھی بھلاد ئے جاؤ گے۔

☆.....☆.....☆

## روح اورموت کی تکلیف روح پرموت کی تختی

موت کی تختی کا حال وہی جانتا ہے جس پرگز ریکی ہے۔ دوسر کے واس کی تختی کا حال معلوم نہیں ہوتا وہ صرف قیاس کر سکتا ہے یامر نے والوں کی حالت دیکھ کریچھانداز ہ لگا سکتا ہے اور قیاس اس طرح ہر ہوسکتا ہے کہ بدن کے جس حصہ میں روح نہیں ہوتی اس کو کا شئے سے تکلیف نہیں ہوتی اس کو کا شئے سے تکلیف نہیں ہوتی ) لیکن جس عضو میں اور جس حصہ میں جان نہیں ہوتی ہے اس میں سوئی چھونے سے یا اس کے کا شئے سے تکلیف ہوتی ہے۔ سے تخت تکلیف ہوتی ہے۔

پس بدن کے جس عضو پر کوئی زخم ہوتا ہے یا اس کو کا نا جاتا ہے یادہ جل جاتا ہے تو اس سے
تکلیف اس دجہ سے پہنچتی ہے کہ روح کو اور زندگی کو اس حصہ بدن سے تعلق ہے۔ اس تعلق کی دجہ
سے اس عضو کے ذریعے سے روح پر اثر پہنچتا ہے۔ اور روح سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے تو ہر
ہر عضو میں اس کا بہت تھوڑ اسا حصہ اثر کئے ہوئے ہے اور جتنا حصہ اس عضو میں ہے ای کے بقدر
روح کو تکلیف پہنچتی ہے جو بہت تھوڑ اسا حصہ ہے لیکن جو تکلیف اعضاء کے بجائے براہ راست
ساری روح کو پہنچے جوموت کے وقت ہوتی ہے اس کا اندازہ ای سے ہوسکتا ہے کہ کتنی ہوگ۔

اس لئے کہ موت براہ راست ساری روح کو پینچی ہے جو بدن کے سارے اعضا ، میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس لئے بدن کا کوئی حصہ بھی الیانہیں ہوتا جس میں اتی بی تکلیف نہ ہوجتنی کہ اس کے کا منے میں ہوتی ہے اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے کہ روح اس سے جدا ہوتی ہے اوراگر وہ مردہ ہو، اس میں روح نہ ہوتو اس کے کا شنے سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہوتی۔

پس روح کے ذراہے جدا ہونے ہے جب آئی تکلیف ہوتی ہے قوجب ساری روح کوبدن کے تمام حصول سے تعینی جائے گا تو ظاہر ہے کہ تنی تکلیف ہوگی کیکن بدن کا اگر ایک حصہ کا ٹا جاتا ہے تو روح کا بقید حسرسار ہدن میں موجود ہوتا ہے۔ وہ اس وقت توی ہوتا ہے۔ اس لئے آدمی جلاتا ہے تریتا ہے گر جب ساری روح کھینی جاتی ہے تو اس میں ضعف کی وجہ سے اتی توت نہیں

رہتی کہ وہ کراہے ہے کچھآ رام پالے۔

البتۃ اگر بدن توی ہوتا ہے تو اس کی بقدر سانس کے اکھڑنے کے وقت اس میں آ واز پیدا ہوتی ہے جو سائی دے جاتی ہے قوت نہیں ہوتی تو یہ بھی پیدانہیں ہوتی ۔اس کے نگلنے کے بعد ہر عضو آ ہے۔ آ ہے۔ ٹھنڈ اہو نا شردع ہوجا تا ہے۔

سب سے پہلے پاؤں شنڈ ہوتے ہیں اس لئے کہ روح پاؤں کی طرف سے سب سے پہلے بیاور وہاں نے نکل کر منہ نے دریعے سے جاتی ہے۔ بھر پنڈ لیاں شنڈی ہوتی ہیں بھر رانیں ۔ای طرح ہر ہر مضوضنڈا ہوتا رہتا ہے اور ہرا یک عضوکو اتن ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی اس کے کانے سے ہوتی ہے یہاں تک کہ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو آئکھوں سے نور جاتا رہتا ہے۔

#### ☆.....☆.....☆

## موت کی تکلیف

کتے ہیں کہ بی اسرائیل کے عابدلوگوں کی ایک جماعت ایک قبرستان میں پینجی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ تی بعالی شانہ، سے اس کی دعا کی جائے کہ ان میں سے کوئی مردہ طاہر ہوجس سے ہم پوچیس کہ کیا گزری؟

ان لوگول نے دعائی۔ایک مردہ ان پر ظاہر ہوا جس کی پیشانی پر کثرت بجدہ کا نشان بھی پڑا ہوا تھادہ کہنے لگا کہتم بھے سے کیا لوچھنا چاہتے ہو بچھے مرے ہوئے بچاس سال ہو گئے۔لیکن موت کے وقت کی تکلیف اب تک میرے بدن نے نہیں گئے۔

#### ☆.....☆.....☆

## حضورة فيضفح كاارشا دمبارك

ایک حدیث میں حضور علیہ کا ارشاد ہے کہ یا اللہ تو روح کو پھون ہے، ہڈیوں سے اور انگلیوں میں سے نکالیا ہے۔ مجھ پرموت کی تخی آسان کر دے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ کہ حضور علی ہے آیک مرتبہ موت کی تخی کا ذکر فرمایا اور بیار شاوقر مایا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جتنی کہ تین سوجگہ تلوار کی کاٹ ہے ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جہاد پر جب ترغیب دیے تو فرماتے کہ 'اگر تم قتل نہ کئے گئے تو بستروں پرمروگے۔ قسم اس ذات کی جس کے

قبضہ میں میری جان ہے کہ ہزار جگہ تلوار کی کاٹ سے مرنے کی تکلیف زیادہ بخت ہے۔ کیکن سیکی سیستکی

#### للعلمين عليلة كى باتيس رحمت المعلمين عليك كى باتيس

اوزاعی رحمته الله علیه کہتے ہیں ہمیں یہ بات پینجی ہے کہ مردوں کو قیامت میں اٹھنے تک موت کی تکلیف کا افر محسوں ہوتار ہتا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رحمته الله علیه کہتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرت کی سب تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے۔ وہ آ را چلا دینے سے زیادہ سخت ہے۔ وہ قینچیوں سے کمتر دینے سے زیادہ سخت ہے۔ وہ ویگ میں پکا دینے سے زیادہ سخت ہے اگر مردے قبر سے اٹھ کر مرنے کی تکلیف بتا کیں۔ تو کوئی بھی مخض دنیا میں لذت سے وقت نہیں گزار سکتا۔ میٹھی نیند اس کونہیں آ سکتی۔

## حضرت موسی علیہ السلام کی موت کے وقت کیفیت

کتے ہیں کہ حضرت موئی علی نبینا وعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا جب وصال ہوا توحق تعالیٰ شانہ نے دریافت فرمایا کہ موت کو کیسا پایا، انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی جان کوایسا دیکھ رہا تھا جیسے زندہ چڑیا کواس طرح آگ پر بھونا جارہا ہو کہنداس کی جان کلتی ہواور نداڑنے کی کوئی صورت ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایسی حالت تھی جیسا کہ زندہ بکری کی کھال اتاری جارہی ہو۔

## موت کے وقت بدن کی کیفیت

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ موت کی کیفیت بیان کروانہوں نے عرض کیا کہ امیر الموشین جس طرح ایک کا نے دار ٹبنی کو آ دمی کے اندر داخل کر دیا جائے جس کے ساتھ بدن کا ہر جز ولیٹ جائے پھرایک دم اس کو چینے لیا جائے ای طرح جان کینے جی جاتی ہے۔

### موت کی صورت

یسب تو نزع کی کیفیت تھی۔ان سب کے علاوہ ملک الموت اوراس کے مددگار فرشتوں کی صورتوں کا ایک خوف ایک مستقل مرحلہ ہے۔ جس صورت میں وہ گناہ گاروں کی جان نکالتے

ہیں۔وہ ایسی ڈراؤنی صورت ہوتی ہیں کہ توی سے قوی آ دمی بھی اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

حفزت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہتم جس صورت پر فاجر لوگوں کی جان نکا لتے ہو وہ مجھے دکھاؤ انہوں نے عرض کیا کہ آ ب اس کا تحل برداشت نہ فرما سکیں گے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کنہیں میں تحل کرلوں گا۔حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ چھادوسری طرف منہ کر لیجئے۔خضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیرلیا۔

اس کے بعد حفرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب کی لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب او پر دیکھا تو ایک نہایت کالا آ وی (دیوشکل) بال بہت بڑے بڑے کھڑے السلام نے جب او پر دیکھا تو ایک نہایت کالا آ وی (دیوشکل) بال بہت بڑے بڑے کھڑے ہوئے ، نہایت خت بد بو، کالے کپڑے، اس کے منہ ہے، ناک ہے آگ کی کپٹیں نکل رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی حالت دیکھر کوش آگیا۔ بڑی در میں افاقہ ہوا تو ملک الموت اپنی میلی صورت پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ اگر فاجر شخص کے لئے کوئی دوسری آفت نہ ہوت بھی بیصورت ہی اس کی موت کے لئے کافی ہے۔

## اللہ کے مطیع بندوں کی موت

یہ فاجروں کا حال ہے لیکن اللہ کے مطیع بندوں کی روح نکالنے کے وقت وہ نہایت ہی بہترین صورت میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے بیقل کیا گیا کہ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ جھے اس ہیئت کو بھی دکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت جوان نہایت نفیس لباس پہنے ہوئے خوشبو کیں کمہلتی ہوئی سامنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لئے اگر مرتے وقت اس صورت کے علاوہ کوئی بھی فرحت کی چیز نہ ہوتو یہ بھی کافی ہے۔

#### ☆.....☆

## مغرور بادشاہ اور اللہ کے نیک بندے کی موت

ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی زمین کی سیر کا اور حال دیکھنے کا ہوا۔ اس کے لئے شاہا نہ جوڑ امن گایا۔ ایک جوڑ الایا گیا۔ وہ پہند نہ آیا۔ دوسرامنگایا گیا۔ غرض بار بار کے بعد نہایت

پندیدہ جوڑا پہن کرسواری منگائی گئی۔ایک عمدہ گھوڑ الایا گیا پیندنہ آیا اس کو واپس کر کے دوسرا تیسرامنگایا۔ جب وہ بھی پبندنہ آیا تو سب گھوڑ اپنی کر کے دوسرا بین گھوڑ اپند کر کے سوار ہوا۔ شیطان مردود نے اس وقت اور بھی نخوت ناک میں پھوٹک دی، نہایت تکبر ہے سوار ہوا حثم و خدم فوج پیادہ ساتھ چلے۔ گر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارانہ کرتا تھا۔

راستہ میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال پرانے کپڑوں میں ملا۔ اس نے سلام کیا۔ بادشاہ نے النفات بھی نہ کیا اس نے خستہ حال گھوڑ ہے کی لگام پکڑلی۔ بادشاہ نے اس کوڈا نٹا کہ لگام چھوڑ۔ اتن بڑی جرات کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ ججھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا صبر کر۔ جب میں سواری سے اتروں گااس وقت کہدلیتا۔

اس نے کہانہیں ابھی کہنا ہے۔ اور یہ کہہ کرزبردی لگا چھین لی۔ بادشاہ نے کہا کہ کیابات ہے۔ اس نے کیا بہت راز کی بات ہے کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں تیری جان لینی ہے۔

سین کربادشاہ کا چہرہ فق ہو گیا اور زبان لڑ گھڑا گئی، پھر کہنے لگا کہ اچھا جھے اتن مہلت دے دے کرمیں گھر جا کر پچھسامان کا انتظام کرلوں، گھر والوں سے ل لوں، فرشتہ نے کہا بالکل مہلت نہیں ہے۔اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو بھی نہیں دیچے سکے گا۔ یہ کہہ کراس کی روح قبض کرلی وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔

اس کے بعد وہ فرشتہ ملک انگوت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا کہ وہ (نیک بندہ) نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جارہا تھا۔اس کو جا کر سلام کیا۔اس نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہی ہے۔اس نے کہا کہو۔اس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہول۔اس نے کہا کہ جا کہ برامبارک ہے ایسے محص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہوگیا تھا۔ مجھے تو جینے آدی دور ہیں ان میں کس سے بھی ملا قات کا اتنا اشتیا تی نہ تھا، جینا میں کس سے بھی ملا قات کا اتنا اشتیا تی نہ تھا، جینا میں کس سے بھی ملا قات کا اتنا اشتیا تی نہ تھا، جینا تمہاری ملا قات کا تھا۔

فرشتے نے کہا کتم جس کام کے لئے گھرے نکلے ہواس کوجلدی پورا کرلو۔اس نے کہا کہ مجھے حق تعالیٰ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی بھی کا منہیں ہے۔فرشتے نے کہا کہ تم جس حالت پر مرنا پنے لئے پند کرتے ہو میں ای حالت میں جان قبض کرلوں گا۔

ال محض نے کہا کہ مہیں اس کا اختیار ہے۔ فرشتہ نے کہا مجھے یہی حکم دیا گیاہے ( کہ تمہاری

خوشی کا اتباع کروں) اس شخف نے کہا کہ اچھا تو مجھے وضوکر کے نماز پڑھنے دواور جب میں تجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کرلینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدہ میں اس کی روح قبض کی گئی۔

#### ☆.....☆

## ظالم بندے پر ملک الموت کارحم

وہیب بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک الموت ایک بہت بڑے ظالم جابر کی روح قبض کر کے لے گئے کہ دنیا میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہ تھا۔ وہ جار ہے تھے۔ فرشتوں نے ان سے بوچھا کہتم نے ہمیشہ جانیں قبض کیں۔ تمہیں بھی کسی پر رحم بھی آیا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ترس مجھے ایک عورت پر آیا۔ جو تنہا جنگل میں تھی۔ جب بی اس کا بچہ بیدا ہوا تھا مجھے تھم ہوا کہ اس عورت کی جان قبض کرلوں۔

مجھے اس عورت کی اور اس بیجے کی تنہائی پر بڑاترس آیا کہ اس بیجے کا اس جنگل میں جہاں کوئی دوسرانہیں ہے کیا ہے گا۔

فرشتوں نے کہا بیظا کم جس کی تم روح لے جار ہے ہووہ ی بچہ ہے۔ ملک الموت جیرت میں رہ گئے۔ کہنے لگے مولی تو پاک ہے، بڑامہر بان ہے جو چا ہتا ہے کرتا ہے۔

## تسيخض كي موت پر ملك الموټ كي باتيں

حضرت حسن بصری رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مرجاتا ہے اوراس کے گھر والے روناشر و ع کرتے ہیں تو ملک الموت اس مکان کے درواز بر کھڑے ہوکر کہتے ہیں۔
'' میں نے اس کی روزی نہیں کھالی (بیا پئی روزی ختم کر چکا تھا) میں نے اس کی عمر کم نہیں کردی۔ جھے تو اس گھر میں پھر آتا ہے اور باربار آتا ہے۔ استے سب ختم نہ ہوجا کیں۔
حضرت حسن بصری رحمت الله علیہ کہتے ہیں۔ خداکی قتم اگر گھر والے اس وقت اس فرشتے کو دیکھیں اوراس کی باتیں سن لیس تو مردہ کو بھول جا کیں اورانی فکر میں بڑجا کیں۔

## موت کےوقت ظالم کی باتیں

يزيدرقاش رحمته الله عليه كهت بيس كه بني اسرائيل ك ظالمون ميس ايك ظالم ايخ گهر ميس

میشاہواا بی بیوی سے تخلیہ کرر ہاتھا۔اتنے میں دیکھا کہ گھر میں ایک اجنبی شخص دروازے سے جلا آ رہا ہے۔ پیخف نہایت غصہ سے اس کی طرف ایکا۔

اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور گھریٹن آنے کی تجھے کس نے اجازت دی۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے مہاکہ مجھے اس کے مہاکہ اور میں وہ محفی ہوں جس کو نہ کوئی پر دہ روک سکتا ہے اور نہ باد شاہوں کے پاس جانے کے لئے مجھے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ کسی ظالم کے دبد بہ سے ڈرتا ہوں، نہ کسی معزز متکبر کے پاس جانے سے مجھے کوئی چیز مانع ہوتی ہے۔

اس کی بیر گفتگوین کروہ ظالم نہایت خوفز دہ ہوگیا، بدن میں کمپکی آگی اور اوند ھے منہ گر گیا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی ہے کہنے لگا، چھرتو آپ ملک الموت ہیں۔

اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ صاحب مکان نے کہا کہ آپ مجھے آئی مہلت دے دیں کہ میں وصیت نامہ لکھ دوں فرشتہ نے کہا کہ اس کا دفت دور جلا گیا۔ افسوں کہ تمہاری مدت ختم ہو پچکی ہے سانس پورے ہو گئے اور تیراوقت ختم ہو گیا۔ اب تیرے لئے ذرای گنجائش نہیں۔

صاحب مکان نے بوچھا کہ آپ مجھے کہاں کے جائیں گے۔فرشتہ نے کہا تیرے اعمال جہاں گئے ہوئے ہیں ان کے پاس لے جاؤں گا (جیٹے مل کئے ہوں گے دیسا ہی ٹھ کا نہ ملے گا)اور جس قسم کا گھر تو نے اس جہاں میں بنار کھا ہوگا وہی تچھے ملے گا۔اس نے کہا کہ میں نے تو نیک اعمال کچھ بھی نہیں کئے اور نہ کوئی عمدہ گھراپنے لئے بنار کھا ہے۔

فرشتہ نے کہا بھر'' تو نزاعۃ للتو ک'' کی طرف لے جاؤں گا۔ یہ سورہ معاریؒ ع ۱ آیت کی طرف اشارہ ہے۔ جو کھال تک تھنج طرف اشارہ ہے جس کا ترجمہ میہ ہے کہ بے شک وہ آگ ایسی ہی دہمتی ہوئی ہے جو کھال تک تھنج لے گی اوراس خض کو (جس نے دنیا میں حق ہے ) منہ پھیرا اور بے تو جہی کی وہ آگ خود بلائے گی۔ (اپنی طرف تھنج لے گی) اس کے بعداس فرشتہ نے اس کی جان نکال لی۔

## موت کی شدت

حضرت سفیان توری رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جس وقت ملک الموت ول کی رگ کو چھوتے ہیں، ای وقت آدمی کالوگوں کو بہچانتا موقوف ہوجاتا ہے، زبان بند ہوجاتی ہے اور دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پرموت کا نشہ سوار نہ ہوتو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے گئے۔

☆.....☆

#### بت برست كالمسلمان هونا

حضرت عبدالواحد بن زیدرضی الله تعالی عنه (جومشائخ چشتیه کے سلسلے میں مشہور بزرگ میں ) فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ تتی میں سوار جارے تھے۔ ہوا کی گردش نے ہماری کشی کو ا كيك جزير بي مين بهنچاديا - ہم نے وہاں ايك آ دمى كوديكھا كدايك بت كو پوج رہا ہے۔

ہم نے اس نے یو چھا کہ تو کس کی پرستش کرتا ہے۔اس نے اس بت کو اشارہ کیا۔ہم نے کہا پیمعبودخود تیرا بنایا ہوا ہے اور ہمار امعبود الی چیزیں بنادیتا ہے۔ جواینے ہاتھ سے بنایا ہوا ہووہ یو چنے کے لائق نہیں ہے۔

اس نے کہاتم کس کی پرستش کرتے ہو؟ ہم نے کہااس پاک ذات کی جس کاعری آسان کے او پر ہے۔ اس کی گرفت زیبن پر ہے۔ اس کی عظمت اور برائی بالاتر ہے۔ کہنے لگا تہمیں اس یاک ذات کاعلم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا۔اس نے ایک رسول (قاصد) ہمارے پاس بھیجاجو بہت كريم اورشريف تھا۔اس رسول نے جميں سيسب باتيں بتائيں۔

اس نے کہاوہ رسول کہاں ہیں؟

ہم نے کہا کہ اس نے جب پیام پہنچادیا اور اپناحق پورا کر دیا تو اس مالک نے اے اپ پاس بلالیاتا کداس کو پیام پہنچانے اور اس کواچیمی طرح پورا کرنے کا صلہ وا نعام عطافر مائے۔اس نے کہا کداس رسول نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا کداس مالک کی پاک کلام ہمارے ماس چھوڑی ہے۔اس نے کہا کہ مجھےوہ کتاب دکھاؤ۔

ہم نے قرآن یاک لا کراس کے سامنے رکھا۔اس نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوائہیں ہوں تم اس میں ہے مجھے پچھے ناؤے ہم نے ایک سورۃ سنائی۔وہ سنتے ہوئے روتارہا۔ نیبال تک کہوہ سورۃ یوری ہوگئ۔اس نے کہا کہاس یا ک کلام والے کاحق یہی ہے کہاس کی نافر مانی نہ کی جائے۔اس کے بعدوہ مسلمان ہو گیا۔

ہم نے اس کواسلام کے ارکان اور احکام بتائے اور چند سورتیں قر آن یاک کی سکھا کیں۔ جبرات موئی عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے گلے تواس نے پوچھاتم ہارامعبود بھی رات کوسوتا ہے ہم نے کہاوہ پاک ذات می قیوم ہے۔وہ نہ سوتا ہے نداس کواونگھ آتی ہے (آیة الكرى)

وہ کہنے ذگاتم کس فقد رنالائل بندے ہوکہ آتا توجا گنار ہے اورتم سوجاؤ ہمیں اس کی بات کی بری حیرت ہوئی۔ جب ہم اس جزیرے ہے واپس ہونے لگے تو کہنے لگا مجھے بھی ساتھ لے چلوتا كذمين دين كى باتن سكوسكون بهم نے اسے اپنے ساتھ لے ليا۔

. پخص نومسلم ہے۔اس کے جب ہمشہرعبادان میں پہنچتو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ میٹخ لئے کچھ معاش کافکر بھی چاہئے۔ہم نے کچھ درم چندہ کیا اوراس کودینے لگے۔اس نے بوچھا یہ کیا ب؟ بم نے كہا كچەدرم بيل -ان كوتم ايخ رج بيل لي تا كين لكا (لا الله الا الله ) تم لوگوں نے مجھے ایساراستہ دکھایا جس پرخود بھی نہیں چلتے۔ میں ایک جزیرہ میں تھا ، ایک

بت کی پرستش کرتا تھا۔ خدائے یاک کی پرستش بھی نہ کرتا تھا۔ اس نے اس حالت میں بھی جھے ہلاک اور ضائع نہیں کیا ۔ حالا نکہ میں اس کو جانتا بھی نہ تھا۔ یس وہ اس وقت مجھے کیوں کر ضائع کر دےگاجب كميں اس كو يہيانا موں (اس كى عبادت بھى كرتا موں)

تین دن کے بعدمعلوم ہوا کہاس کا آخری وقت ہے، موت کے قریب ہے۔ ہم اس کے یاس گئے اس سے یو چھا تیری کوئی حاجت ہوتو بتا۔ کہنے لگا میری تمام حاجتیں اس یاک ذات نے بوری کردیں۔جس نے تم لوگوں کو جزیرے میں میری ہدایت کے لئے بھیجا تھا۔ ﷺ عبدااوا حدرضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ مجھ پر دفعتاً نیند کاغلبہ ہوا۔ میں وہیں سو گیا۔ '

میں نے خواب میں دیکھاایک نہایت سر سزشاداب باغ ہے۔اس میں ایک نہایت نفیس قبہ بنا ہوا ہے۔ اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے۔ اس پر ایک نہایت حسین لڑکی کہ اس جیسی خوبصورت عورت بھی کی نے نددیکھی ہوگی۔ یہ کدرہی ہے کہ خدا کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو۔اس کے اشتیاق میں میری بیقراری حدہے بڑھ گئی۔

میری جوآ نکھ کھلی تواس نومسلم کی روح پرواز کر چکی تھی۔ہم نے اس کی جبینر و تکفین کی اور فن کردیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے وہی باغ اور قبہا ورتخت پر وہ لڑکی اس کے پاس دیکھی اور وہ سے آ مت شریف پڑھ رہا تھا تر جمد۔اور فرشتے ان کے پاس ہردروازہ سے آتے ہوں گے اوران کو سلام كرتے ہوں گےالآبد (ركوع ٣) اوربداس وجدے كرتم نے صبر كيا تھا (اوردين برمضبوط جے رے) پس اس جہال میں تہاراانجام بہت بہتر ہے۔

## حضرت ابراتيم رحمته اللهعليهاور جنات کی موت کے متعلق باتیں

حضرت ابراہیم خواص رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کے لئے جار ہاتھا۔

بہت ہے رفیق ساتھ تھے۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ ججھے تنہائی کا غلبہ ہوا اور بیدول میں تقاضا ہوا کہ سب کا ساتھ جھوڑ کر اسکیے چلوں۔ میں نے اس راستے کو جھوڑ کر جس میں سب چل رہے تھے، ایک دوسرا تنہائی کاراستہ اختیار کرلیا اور تین دن تین رات برابر چلتا رہا۔ نہ تو مجھے ان میں کھانے کا خیال آیا نہ بینے کا نہ کوئی اور حاجت چیش آئی۔ خیال آیا نہ بینے کا نہ کوئی اور حاجت چیش آئی۔

تین دن رات چلنے کے بعد میں ایک ایے جنگل میں پہنچ گیا جو ہوا شاداب سر سزاور ہرقتم کے پھل اور پھول اس میں گئے ہوئے جو ہوے مہک دار تھے اور اس کے پچ میں ایک چشمہ تھا۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ بیتو جنت ہے اور میں سخت حیرت میں پڑ گیا۔ میں اس فکر وسوچ میں تھا کہا یک جماعت آتی نظر آئی۔ جن کے چہرے تو آ دمیوں جیسے تھے اور ان پر مرقع چادریں اور خوشنما انگلیاں تھیں ۔ ان لوگوں نے آ کر مجھے گھیر لیا اور سلام کہا۔ میں نے سلام کا جواب دیا ور کہا کہ تم کہاں، میں کہاں۔

پھر مجھے خیال ہوا یہ جنات کی قوم ہے۔اتنے میں ان میں سے ایک نے کہا۔ہم میں ایک مسئلہ پر اختلاف ہور ہا ہے اور ہم جنات میں سے ہیں۔جنہوں نے بیعت العقبہ کی رات میں حضور اقد س اللہ کی ہے کہ وازنے ہمیں دنیا حضور اقد س اللہ کی ہے کہ وازنے ہمیں دنیا کے سارے کاموں سے جیڑاد یا اور بیجگہ اللہ جل شانہ، نے ہمارے لئے مزین فرمادی۔

میں نے پوچھا کہ اس جگہ ہے وہ جگہ کتنی دور ہے، جہاں میں نے اینے سفر کے ساتھیوں کو چھوڑا ہے۔ میرے اس سوال پر ان میں سے ایک فخف نے تبہم کرتے ہوئے کہا کہ ابوا محق اللہ جل شانہ، کے بھی جیر بھید ہیں۔ اس جگہ تہاری قوم کا بھی کوئی فخض بجز ایک آدمی کے نہیں آیا۔ ایک جوان تمہاری جنس سے آیا تھا۔ اس کا یہاں انتقال ہوگیا تھا اور بیدد کیچیاس کی قبر ہے۔

اُس کی قبر میں نے دیکھی کہاس پانی کے تالاب کے کنار نے تھی ۔اس کے گرد چھوٹا ساباغیچہ تھا جس میں اس کے گرد چھوٹا ساباغیچہ تھا جس میں ایسے بھول لگ رہے تھے کہ میں نے اس جیسے بھی نہیں دیکھے تھے۔ بھروہ جن کہنے لگا کہاس جگہ کے اور اس کے درمیان اتنے اتنے مہینوں کا یااشنے اتنے برسوں کا راستہ ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہا چھااس جوان کا حال مجھے بتاؤ۔

ان میں سے ایک نے سایا کہ ہم لوگ اس چشمے کے کنار سے بیٹھے ہوئے عشق کے بارے میں بحث کررہے تھے کہ اسنے میں ایک جوان آیا اور اس نے آ کر سلام کیا۔ ہم نے سلام کا جواب دیا اور ہم نے پوچھانو جوان کہاں ہے آئے ہو۔ اس نے کہا کہ شہر نیشا پور سے آیا ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ اس شہر کوچھوڑے کتنے دن ہوئے ۔ اس نے کہا سات دن ہوئے ہیں ہم نے کہا شہر سے کس ادادے سے چلے تھے۔اس جوان نے کہا کہ میں نے اللہ جل شانہ،کا پاک ادشاد سات۔ ترجمہ: تم اپنے رب کی طرف رجوع کرواور اس کی فرمانبرداری کرو،قبل اس کے کہتم پر عذاب ہونے گئے۔ پھراس وقت تمہاری کی طرف سے بھی مددنہ کی جائے گی۔ (زمر: ۲۶) ہم نے اس جوان سے یو چھا کہ انابت کیا ہے اورعذاب کیا ہے؟

اس نے بیان کرناشروع کیااور جب عذاب بیان کرناشروع کیا توایک چیخ ماری اور مرگیا۔ ہم لوگوں نے اس کواس قبر میں دنن کر دیا۔ابراہیم کہتے ہیں مجھے اس قصے سے بڑی حیرت ہوئی۔ اس کے بعد میں اس جوان کی قبر کے نز دیک گیا تو اس کے سر ہانے نزگس کے بھولوں کا ایک بہت بڑاگل دستہ رکھا تھا۔اور اس کی قبر پر پیلفظ لکھے ہوئے تھے۔

هذا قبروحبيب الله قتيل الغيرة\_

''یہاللہ کے دوست کی قبر ہے جو غیرت کا قبل کیا ہوا ہے۔''اورنرگس کے ایک پیۃ پرانا بت کی تفییر لکھی ہوئی تھی۔ میں کی تفییر لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو پڑ سا۔ان جنات نے مجھ سے اس کا مطلب پو چھا۔ میں نے اس کا مطلب تبایا تو بہت خوش ہوئے اور مزے میں لوشنے لگے۔ جب اس سے انہیں سکون سا ہوا تو کہنے لگے ہمارا وہ مسئلہ جس پر جھگڑا تھا ہمل ہوگیا۔

ابراہیم رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں چھر مجھے کچھ غودگی ی آئی۔اس کے بعد جومیری آئی کمی تو میں حضرت عائشہ صنی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تھا (جو کہ مکہ تکر مدے قریب ہے)اور میرے کپڑوں میں چھولوں کا ایک گلدستہ تھا جوا یک سال تک میرے پاس رہا۔ایک سال تک اس میں کوئی تغیر نہ ہو۔ااس کے چندایام بعددہ خود بخود گم ہوگیا۔

☆.....☆

## حضرت داؤ دعليهالسلام كي موت

روایت ہے حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ فر مایار سول اکر م انتخافیہ نے کہ حضرت داؤ د علیہ اسلام نہایت شرم و حیا والے تھے۔ جب باہر جاتے تو دروازہ بند کر دیتے تھے۔ ایک دن دروازہ بند کرکے نکلے۔

جب والیس آئے اور در دازہ کھولا ، تو دیکھا کہ گھر کے اندرایک شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پو پُھا کہکون ہے؟ کہا میں وہ شخص ہوں کہ بادشا ہوں سے نہیں ڈرتا اور زبان مجھے اندر جانے سے نہیں روک سکتے ۔ آپ نے فرمایا۔ ''فتم خداکی تم ملک الموت ہومبارک ہوتم اللہ تعالیٰ کا حکم لائے ہو۔'' یہ کہہ کرای جگہ چا دراوڑ ھاکرلیٹ گئے اور ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی۔ کل ..... کی .....

## حضو وليسة كامرض الموت

روایت کیاعبرانی نے حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہ رسول اکرم ﷺ کے پاس مرضَ الموت میں جبرائیل علیہ اسلام ذمل دریافت کرنے کے لئے نازل ہوئے اور پو چھا آپ علیہ کا مزاج کیما ہے۔ فرمایا اے جبرائیل مرض کی تکلیف زیادہ ہے۔

اس درمیان میں ملک الموت نے دروازے پر آواز دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جرائیل نے کہااے محروطی میں۔ آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی سے اجازت نہ چاہی اور آپ شیک کے بعد بھی کی سے اجازت نہ چاہیں گرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی سے اجازت نہ چاہیں گرتے ہیں۔ آپ پیلے گئے کے اجازت دو۔ جرائیل نے اجازت دی۔

ملک المونت سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہا۔''اللہ تعالی نے مجھ کو آپ بھیانی ہے پاس بھیجا ہے اور مجھ کو تھم دیا ہے کہ آپ بھیلی کی تا بعداری کروں لیں اگر آپ بھیلیے اجازت دیں کہ میں آپ علیقہ کی روح قبض کرلوں تو قبض کروں گا اور اگرا جازت نہ دیں ، تو قبض نہ کروں گا۔'' آپ بھیلیے نے فرمایا۔

''اے ملک الموت کیاتم ایسا کرسکو گے۔'' کہا۔''ہاں یا رسول الله ﷺ الله تعالیٰ نے جھے کو اللہ تعالیٰ نے جھے کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ جھے کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ

کیر جرائیل علیه اسلام نے آپ آلی ہے ہا۔ 'یارسول الله آلی الله تعالیٰ آپ آلیہ کی ملاقات کا مشاق ہے۔ '' بس فر مایا یارسول الله آلیہ کے خرک کی تعمل ملاقات کا مشاق ہے۔ '' بس فر مایا یارسول الله آلیہ ہے۔ '' اے ملک الموت الله کے خم کی تعمل کرد۔ ملک الموت نے آپ آلیہ کی کردہ قبض کی۔''

☆.....☆.....☆

## ملک الموت کے مدرگار

فرمایااللہ تعالی نے (ترجمہ) یہاں تک کہتم میں کسی کی موت آجاتی ہے تولے لیتے ہیں اس کو ہارے فرشتے اور بیزیادتی نہیں کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس سے ملک الموت کے مددگار فرشتے مراد ہیں۔ ☆.....☆.....☆

### نیک روح کابلاوا

حفزت قیم داری دسنی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ ، ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میر سے فلاں ولی کے پاس جاؤ اوراس کی روح لے آؤ۔ میں نے اس کا خوشی میں اور غم میں دونوں میں امتحان لے لیا۔وہ ایسا ہی نکلا جیسا کہ میں چاہتا تھا اس کو لے آؤ تا کہ دنیا کی مشقتوں سے اس کوراحت مل جائے۔

ملک الموت پانچ سوفرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔ان سب کے پاس آتے ہیں۔ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں۔ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جن میں ہر ایک میں میں رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئ خوشبو ہوتی ہے اور ایک سفیدر کشمی رو مال میں مہلاً ہوا مشک ہوتا ہے۔

ملک الموت اس کے مربانے بیٹے ہیں اور فرختے اس کو چاروں طرف ہے گھیر لیتے ہیں اور
اس کے ہرعضو پر اپناہا تھ در کھتے ہیں اور بیہ شک والا ہا تھ اس کی تھوڑی کے پنچ د کھتے ہیں اور جنت
کا دروازہ اس کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اس کے دل کو جنت کی ٹی ٹی چیزوں سے بہلا یا جاتا
ہے جیسا کہ پنچ کورونے کے دفت اس کے گھر والے مختلف چیزوں سے بہلاتے ہیں۔ بھی اس ک
حوریں سامنے کر دی جاتی ہیں۔ بھی وہاں کے پھل ، بھی عمدہ عمدہ لباس ، غرض مختلف چیزیں اس
کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اس کی حوریں (بیویاں) خوشی ہیں کودنے لگتی ہیں (جیسا کہ پنجرے ہیں
جانور نگنے کو چھد کتا ہے)

اس دفت ملک الموت اس سے کہتا ہے کہا ہے مبارک روح چل ایک بیر یوں کی طرف جس میں کا ننانہیں ہے اورا لیے کیلوں کی طرف جو تو بتو لگے ہوئے ہیں اورا لیے سایے کی طرف جونہایت گہراوسیع ہے اور پانی بہدرہاہے۔

(چندمنظروں کی طرف اثمارہ ہے جوقر آن پاک میں سورۃ واقعہ کی اس آیت شریف میں ذکر کی گئی۔ فبی سدر محضودہ و طلع منضودہ و ظل محمد و دہ ( الآیۃ ع ۱ ) اور ملک الموت الی نرمی ہے بات کرتا ہے جیسا کہ ماں اپنے بچے ہے کرتی ہے۔اس وجہ ہے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ بیروح حق تعالی شانہ، کے ہاں مقرب ہے وہ اس روح کے ساتھ لطف ہے بیش آتا ہے تا کہ حق تعالی شانہ، اس فرشتے ہے خوش ہوں۔

وہ روح بدن ہے اس طرح سہولت نے نکتی ہے جیسا کہ آئے میں ہے بال نکل جاتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کوسلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔جس کوقر آن یا ک میں

(الذين تتو فهم الملاتكة طيبين) (الآية فعل عم)

میں ذکر فرمایا ہے اور اگر وہ مقرب بندول میں ہوتا ہے تو سورۃ واقعہ میں اس کے متعلق ارشاد ہے۔فروح و ریحان و جنت نعیم (۳:۶)

پس جس وقت روح بدن ہے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن ہے کہتی ہے کہ تی تعالیٰ شانہ، تجھ کو جزائے خیر دے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافر مانی میں سستی کرنے والا تھا، تجھے آج کا دن مبارک ہوتو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور جھے بھی نجات دی اور یہی مضمون بدن رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے۔

اس کی جدائی پرزمین کے وہ مھےروتے ہیں جن پروہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا۔ آسان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کارزق اترا وہ دروازے روتے ہیں جن ہے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے اور جن سے اس کارزق اترا کرتا تھا۔

اس کے بعد پانچ سوفر شتے میت کے پاس جمع ہوجاتے ہیں اور جب نہلانے والے اس کو روٹ دیے ہیں تو وہ فرشتے فور اُس کوکروٹ دینے لگتے ہیں اور جب وہ کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے دہ فوراا پنالا یا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں، جب وہ خوشبو ملتے ہیں، تو وہ فرشتے اس سے پہلے اپنی اوکی خوشبو مل کے درواز سے قبر تک دونوں جانب انجی اور اس کے درواز سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر گھڑ ہے ہوجاتے ہیں اور اس کے جنازہ کو دعا اور استعفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ میمنظر دیکھ کرشیطان اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڑیاں ٹوشئے گئی ہیں اور اپنے لشکروں سے کہتا ہے ہم ہماراناس ہوجائے بیتم سے مس طرح چھوٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معصوم

اس کے بعد ، ب حفرت ملک الموت علیہ السلام اس کی ردح لے کر اوپر جاتے ہیں تو وہاں حفرت جبرائیل علیہ السلام ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو حق تعالی شاند کی طرف بشارتیں دیتے ہیں۔اس کے بعد جب ملک الموت علیہ السلام اس کو عرش تک لے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کروہ روح سجدہ میں گر جاتی ہے۔ حق تعالی شاند، کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو سدر مخضود دو طلع منضود (الآیة واقعہ: ۴) میں پہنچا

☆.....☆.....☆

## بدروح كى طلى

حق تعالیٰ شانہ، ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے دشمن کے پاس جاؤ اوراس کی جان نکال اا ؤ بیں نے اس پر ہرقتم کی فراخی رکھی۔اپنی فعتیں ( دنیا میں چاروں طرف سے ) اس پر لا د دیں، مگر وہ میری نافر مانی سے بازند آیا۔لاؤ آج اس کوسز ادوں۔

ملک الموت نہایت تکلیف دہ صورت میں اس کے پاس آتے ہیں۔اس صورت ہے کہ بارہ آئنھیں ان میں ہوتی ہے۔ان کے پاس ایک گرز (لوہے کا موٹا ساڈ نڈا) جہنم کی آگ کا بنا ہواہوتا ہے جس میں کا نئے لگے ہوتے ہیں۔

ان کے ساتھ پانچ سوفر شتے جن کے ساتھ تانبہ کا ایک کلوا ہوتا ہے اور ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے بڑے بڑے انگارے اورآگ کے کوڑے ہوتے ہیں جود کہتے ہوئے ہوتے ہیں۔

ملک الموت آتے ہی وہ گرزاس پر مارتے ہیں جس کے کا نے اس کے ہررگ و پے ہیں گھس جاتے ہیں پھر وہ اس کو گھنچتے ہیں اور ہاتی فرشتے ان کوڑوں ہے اس کے منہ کواور شریر کو مارتا شروع کردیتے ہیں۔ جس سے وہ مردہ غش کھانے لگتا ہے۔ وہ اس کی روح کو پاؤں کی انگلیوں سے نکال کر ایزی میں روک دیتے ہیں اور پائی کرتے رہتے ہیں ۔ پھر ایڈی سے نکال کر گھٹوں میں روک دیتے ہیں، پھر وہاں سے نکال کر (اور جگہ جگہ اس لئے روکتے ہیں تاکہ دریک تکلیف پہنچائی جائے) پیٹ میں روک دیتے ہیں اور وہاں سے تھنچ کر سینے میں روک دیتے ہیں اور وہاں سے تھنچ کر سینے میں روک دیتے ہیں اور وہاں سے تھنچ کر سینے میں روک دیتے ہیں۔

کھرفرشتے اس تانبہ کواور جہنم کے انگاروں کواس کی تھوڑی کے پنچر کھ دیتے ہیں اور ملک الموت علیہ اسلام کہتے ہیں اسلام کہتے ہیں السلام کے مسلوم و خصیم الآیة ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ آگ میں دور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھو کمیں کے سایہ میں جونہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا ( بلکہ

نهايت تكليف دين والا موكا)

بھر جب اس کی روح بدن ہے رخصت ہوتی ہے تو وہ بدن ہے کہتی ہے کہتی تعالیٰ شانہ، مجھے برابدلدد ہوتو مجھے اللہ کی نافر مانی میں جلدی لے جاتا تھا اور اس کی اطاعت میں سستی کرتا تھا تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کیا اور یہی مضمون بدن روح سے کہتا ہے اور زمین کے وہ جھے جن پروہ اللہ کے گناہ کیا کرتا تھا اس پرلعنت کرتے ہیں اور شیطان کے لشکر دوڑ ہے ہوئے اپنے مردارابلیس کے پاس جا کرخو شخری سناتے ہیں کہ ایک آدی کو جہم تک پہنچا دیا۔

### بنا تكليف روح نكلنا

ابوالشعثا جابر بن زیدرضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت بغیر د کھ درد کے روح قبض کیا کرتے ہیں کہ ملک الموت بغیر د کھ درد کے روح قبض کیا کرتے تھے لوگوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے بیار یوں کو مقرر کر دیا۔ لوگ موت کو بیاری کی طرف منسوب کرنے لگے اور ملک الموت کو بھول گئے۔ (مروزی، ابن الی الدنیا ابوالشیخ) اور ملک الموت کو بھول گئے۔ (مروزی، ابن الی الدنیا ابوالشیخ)

حضرت موسیٰ علیهالسلام کی روح

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندروایت کرتے ہیں کہ رسول اکرمہ اللہ نے فرمایا ملک الموت لوگوں کے پاس آئے ، تو انہوں نے جیٹر مار دیا۔ جس سے ملک الموت کی ایک آئے جیٹر مار دیا۔ جس سے ملک الموت کی ایک آئے چوٹ گی۔ ملک الموت نے بارگاہ النی میں شکایت کی۔ النی تیرے بندے موئی علیہ السلام نے میری آئے چھوڑ دی اور اگروہ آپ کے نزد یک مرم ومحتر م نہوتے تو میں بھی ان کی آئے چھوڑ دیا۔

الله تعالی نے ان سے فرمایا۔ تم میرے بندے کے پاس جاؤ اوران سے کہدو کہ وہ اپناہا تھ کسی بیل کی کھال پر رکھ دیں۔ ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے۔ ہر بال کے عوض ایک سال کی عمر بڑھا دوں گا۔ ملک الموت نے اللہ رب العزت کا یہ پیغام حضرت موکی علیہ السلام کو پینچایا ، تو موکی علیہ السلام نے کہا جب موت آنی ہی ہے تو ابھی سہی۔

پھر حصرت مویٰ علیہ السلام کو ایک سیب دیا ، جس کو انہوں نے سونگھنا شروع کیا اور ملک

الموت نے ان کی روح قیض کر لی۔اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آئکے کو درست کردیا۔اس کے بعد ملک الموت لوگوں کے پاس پوشیدہ طور پرآنے گئے (امام احمد، ہزار حاکم صحمہ) کہ ۔۔۔۔۔کہ ۔۔۔۔۔

### روح اور كالافرشته

داؤد بن ابی ہندر حمة اللہ تعالی اپن آپ بیتی بیان کرتے ہیں کہ میں سخت بیار پڑا۔ ای حالت میں دیھا کہ ایک بڑا سراور پر گوشت مونڈ ھے والا شخص نمودار ہوا۔ وہ سوڈ انیوں کا ہمشکل تھا۔ میں نے اس کود کھ کرانیا السلہ و انا المیہ د اجعون پڑھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا ہے میری روح قبض کرے گالین میں کا فرتو نہیں ہوں کہ یہ کالا فرشتہ میری روح قبض کرے کیونکہ میں نے ناتھا کا فرکی روح قبض کرتا ہے۔ ای جیرت کے عالم میں گھر کی چھت کے ٹوشنے کی آواز میں نے تھا کہ علی گھر کی چھت کے ٹوشنے کی آواز میں نے تا گا۔

آسان سے دوفر شتے سفید پوش اتر ہے اور دونوں نے ڈانٹ کرکا لے تحص کو بھگا دیا۔ کالا مخص دورہٹ کر جھے دیکھنے لگا اور وہ دونوں فرشتے اس کو ڈانتے رہے۔ پھران سفید پوش فرشتوں میں سے ایک میر سے سراہنے اور دوسرا پاؤں کی جانب جیٹا۔ سراہنے والے نے پاؤں کی طرف جیٹھنے والے سے کہا۔ تو اس کے پیروں کو چھو کر معلوم کر؟ چنا نچے اس نے میر سے پیروں کو چھو کر کہا۔ بیان پیروں سے نماز کی طرف چل کر جایا کرتا تھا۔ پھر پاؤں والے فرشتے نے سر ہانے والے سے مندکو چھو نے کو کہا۔ اس نے میر سے کوچھو کر کہا کہ یہ منداللہ کی یا دستر وتازہ ہے۔

## اللداكبر

حضرت ابوقلابہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میر اایک بھیجا جس کا نام ماجن تھا، شدید بیار ہوا۔ ابوقلابہ رضی اللہ تعالی شایداس کی خلطیوں کی وجہ سے بیاری ہیں اس کی عیاوت نہ کی، کیکن جب نزع کا وقت ہوا تو ابوقلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل ہیں محبت وشفقت نے جوش مارا۔ انہوں نے کہا یہ میرے عزیز بھائی کا بیٹا ہے۔ اب اس کا معاملہ اللہ تعالی سے ہے۔ عیادت کرنی ضروری ہے، چنانچہ اس رات ابوقلابہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھیتے کے پاس رات بھر بیٹھے رہے۔ رہے۔

ای رات کا واقعہ ابو قلا بہرضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوکا لے آدمی دوہ متحوڑ ہے لئے نمودار ہوئے ۔ پھر دوفر شنے گھر کی جیت سے اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے ان کی آواز بنی کہ ایک فرشتہ دوسر ہے ہے کہدرہا تھا۔ تو اس مریض کے پاس جا کر معلوم کر کے اس کے پاس کوئی نیکی بھی ہے کہ نہیں۔ چنا نچہ ان میں سے ایک فرشتہ میر ہے بھتیج کے پاس آیا اور اس کے مر، پیٹ اور پاؤں کو سونگھا ان بھی مار پیٹ اور پاؤں کو سونگھا ان میں روزہ کا نام ونثان نہ ملا اور اس کے پاؤں کو سونگھا اس میں قرآن نہیں پایا۔ اس کے بیٹ کوسونگھا تو اس میں روزہ کا نام ونثان نہ ملا اور اس کے باؤں کو سونگھا ، تو ایک رات بھی عبادت کے لئے کھڑ ہے رہ نے کا کوئی اثر نہ پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آیا اور اس نے اس کا سر، پیٹ تھیلی اور پاؤں کوسونگھا ، پھر میں نے ساکہ دہ کہ درہا ہے تبجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محض کو محمولیات کی اس میں نہیں پائی جاتی۔ تعالیٰ نے اس محمولی کی خصلتوں میں سے کوئی خصلت بھی اس میں نہیں پائی جاتی۔

پھراس جرت کے عالم بیں اس فرشتے نے میر ہے جیتیج کا منہ کھول کراس کی زبان کی نوک کو پپھراس جرت کے عالم بیں اس فرشتے نے میر ہے جیتیج کا منہ کھول کراس کی زبان کی نوک کو پپوڑا۔ابو قلا بدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میں نے اس کی زبان کی نوک پرا یک تئبیر پائی ۔ یہ تبییر اس نے روم کے شہرانطا کیہ میں بڑوے اخلاص ہے کہی تھی ۔ زبان نچوڑ نے کے بعد مشک کی خوشبو کھی اور اس وقت میر ہے جیتیج کی روح قبض ہوگئ ۔ ابو قلا بہرضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب فرشتہ روح قبض کر کے چلا تو اس نے دروازے پر کھڑے ہوئے دونوں سیام فام آ دمیوں جہاتم دونوں لوٹ جاؤ۔اس میت کرا بہراراکوئی قابونیس ہے۔

# سوافراد کے قاتل کی روح کا نکلنا

حضرت معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے بیدواقعہ مردی ہے کہ رسول اللہ اللہ نے بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک بڑا گناہ گار تحض تھا ،اس نے ستانو ہے 192 انسانوں کو آل کیا تھا۔ جب اس کواپی علطی کا احساس ہوا ،تو ایک را بہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا۔ اے را بہ میں نے کوئی برائی نہیں چھوڑی ہے ، یہاں تک کہ میں نے ستانوے انسانوں کا ناحق قتل کیا ہے۔ کیا میرے لئے تو بہ کی کوئی براہ نکل سکتی ہے اور تو بہ قبول ہو سکتی ہے؟ را بہ نے کہا اب تیرے لئے میا فی کی کوئی صورت نہیں ہے بیان کردہ تھن بڑا ما ہوس ہوا، وراس را بہ کو بھی آل کر کے چلا گیا۔

جاتے جاتے ایک دوسرے راہب کے پاس پہنچا اور اپنی سابقہ تمام برائیوں کا ذکر کرکے تو ہی صورت دریافت کی۔ دوسرے راہب نے بھی اس کونفی میں جواب دیا، چنانچہ مایوی کے عالم میں اس نے دوسرے راہب کے پاس گیا اور آگے بڑھا۔ ایک تیسرے راہب کے پاس گیا اور اس سے بھی ای طرح اپنے گناہوں کا ذکر کیا اور تو ہی راہ دریافت کی۔ تیسرے راہب نے بھی اس کو بھی جواب دیا۔ اب تو ہی کوئی صورت نہیں، یہن کراس نے تیسرے راہب کوبھی قل کردیا۔ اب سی تاتل کے مقتولین کی تعداد ایک سوہوگئی۔

اس کے بعد ایک چو تھے راہب کے پاس آیا اور اس سے اپنے جرائم کا ذکر کر کے تو بہ کی صورت دریافت کی۔ اس راہب نے کہا کہ اگر میں یہ جواب دول کہ جو تھی اللہ کی طرف رجوع میں ہوتا ہے اللہ اس کے میں تجھ سے کہتا ہول کہ تو اب تو یہ کر اور پھر اپنے اعمال درست کرنے کے لئے فلال مقام کے ذیر میں جاکر وہال کے عابدول کے ساتھ اللہ کی عابدول کے ساتھ اللہ کی عابدت کر۔

را بہب کی میہ بات من کراس کوامید بندھی اور اس نے تو بہ کر کے اس ذیر کی راہ لی۔ جب وہ درمیانی راستہ تک پہنچا، تواللہ نے اپنے فرشتہ کو تکم دیا اور اس کی روحو ہیں راستہ میں قبض کرلی گئی۔

### موت کے بعد اقرباء سے ملاقات

ابونعیم نے بیان کیا جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ عنہ شدید بیار ہوئے تو ان پر سخت گھبراہٹ طاری ہوئی ۔اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آ کر کہنے لگے ۔اے بھائی تمہاری گھبراہٹ شاید اس لئے ہے کہ تمہاری روح تمہارے جمم سے جدا ہورہی ہے اور تم موت کی جانب جارہے ہو۔اگراس لئے گھبرارہے ہوتو س لوتم مرنے کے بعد ایخ ماں باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس علو

اینے نانا حضرت مجمع اللہ اور نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دیدار حاصل ہوگا۔ اپنے پچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کود کیھرکر آئکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اپنے ماموں قاسم وطبیب مطہروا براہیم علیہ الملام کا شرف ملاقات حاصل ہوگا اور اپنی خالاؤں رقیہ و کلثوم وزینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے لکرخوش ہوگے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کے مرتے ہی ان لوگوں سے ملاقات ہونے والی ہے، تو ان کی تھبراہٹ دورہوگئ۔ (ابن عساکر)

☆.....☆.....☆

# شهید کی روح سے باتیں

حسنرت لیث بن سعدرضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ ملک شام کا ایک آ دی شہید ہو گیا۔ شہادت کے بعداس کا باپ جو کہ زندہ تھا ہر جعہ کی رات کوخواب میں اپنے شہید بیٹے سے ملتا اور باتیں کر کے نم غلط کرتا۔

ایک جمعہ کی رات ایما ہوا کہ باپ نے اپنے بیٹے گؤئیں دیکھا، پھراس کے بعد والے جمعہ کی رات میں باپ نے اپنے کوخواب میں دیکھا، پھر شکایت کی بیٹے تو ایک ہفتہ جمعے سے خائب رہا جس مے جھے کو تکلیف ہوئی۔

بیٹے نے کہا کہ گزشتہ جمعہ کی رات میں اس لئے نہ آسکا کہ ہم تمام شہیدوں کو حکم ہوا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کی آمد آمد ہے۔ تمام لوگ ان کا استقبال کریں اور ان سے ملاقات کریں۔ میں ان سے ملاقات کرنے کے لئے رک گیا تھا۔

### مومن اور کا فرکی روح

حضرت الوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کوقیر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ جن کا رنگ سیاہ اور آسمیس کالی ہوتی ہیں، جن میں ہے ایک کومٹر دوسر کے وکئیر کہتے ہیں۔ وہ دونوں اس سے بوچھے ہیں کہ کیا کہتا ہے ان صاحب کے بارے میں (جوتہ ہاری طرف بھیجے گئے ) وہ اگر مومن ہے، تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور ایس کے رسول اللہ ہیں۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں اور بلا شیم محمولی اللہ کے بندے اور ایس کے دول ہیں۔ میں کروہ دونوں کہتے ہیں کہ معبور نہیں اور بلا شیم محمولی کے اللہ کے بیں کہ

پھراس کی قبرستر ہاتھ مربع کشادہ کردی جاتی ہے بھر منور کردی جاتی ہے بھراس سے کہددیا جاتا ہے کہ (اب ق) سوجا۔وہ کہتا ہے کہ میں تواہیۓ گھروالوں کو (اپنا حال) بتانے کے لئے جاتا موں۔وہ کہتے ہیں کہ (یہاں آ کر جانے کا قانون نہیں ہے) تو سوجا جبیہا کہ دلہن سوتی ہے، جسے ا س کا النداہے قیا مت کے روز اس جگہ ہے اٹھائے گا۔

اوراً گرم نے والامنافق (یا کافر) ہوتا ہے قودہ منکر نگیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے جولوگوں

کو کہتے ساوہ می کہا (اس سے زیادہ میں نہیں جانتا) وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے تھے کہ تو

الیا ہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو شیخی ۔۔۔۔ چنا نچیز میں اسے شیخ دیت

ہے، جس کی وجہ سے اس کی پہلیاں ادھر کی ادھر چل جاتی ہیں۔ پھر وہ قبر کے اندرعذاب ہی میں

رہتا ہے۔ یہاں تک کہ (قیامت کو) خدااسے وہاں سے اٹھائے گا۔

ہے۔ یہاں تک کہ (قیامت کو) خدااسے وہاں سے اٹھائے گا۔

### مومن روح كامومن روحول سےملنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم اللہ فی فر مایا کہ جب فرشتے مومن کی روح کو لیے کر (ان) مومنین کی ارواح کے پاس جاتے ہیں (جو پہلے سے جاچکے ہیں) تو وہ ارواح اس کے پہنچنے پر الی خوش ہوتی ہیں کہ (اس دنیا میں) تم بھی اپنے کسی غائب کے آنے براتنا خوش نہیں ہوتے۔

پیراس ہے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے؟ فلاں کا کیا حال ہے؟ پھروہ (خود ہی آپی میں ) کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تھہرو پھر پوچھ لیتا۔چھوڑ دو ذرا آرام کرنے دو۔چونکہ دنیا کے تم میں مبتلا تھا بھر (وہ بتانے لگتا ہے کہ فلاں اس طرح ہے اور فلاں اس طرح ہے اور دہ کس شخص کے بارے میں کہتا ہے جواس سے پہلے مرچکا تھا کہ دہ تو مرگیا۔کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ یہ بن کروہ کہتے ہیں کہ (جب وہ دنیا ہے آگیا اور ہمارے پاس نہیں آیا تو) ضروراس کو دوز ن میں پہنچا دیا گا۔

## تنین کھو پڑیاں

ا کی مجوی امیر المومنین حفرت عمر صنی الله تعالی عنه کی خدمت میں حاضر ہوا۔اس کے پاس

بے شک ہمارے آقا حضرت مجھ اللہ کا فرمان صحیح ہے۔ یہ ن کر بجوی نے تینوں سرنکا لے اور کہا یہ سرمیر ک بہن کا ہے۔ یہ تینوں مجوی دین اور کہا یہ سرمیر ک بہن کا ہے۔ یہ تینوں مجوی دین پرمرے ہیں۔ میں اپناہا تھوان کھو پڑیوں پر رکھتا ہوں ، تو مجھے گرمی محسون نہیں ہوتی۔ (یعنی تہمارے پینمبر کے قول کے مطابق ان کھو پڑیوں کو گرم ہونا چاہئے کیونکہ یہ آگ پر پیش کی جاتی ہیں ) یہ ن کر حصرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنے خادم کو تھیج کر حضرت علی کرم اللہ و جہد کو بلایا۔

جب حضرت على كرم الله وجبة تشريف لائے ، تو حضرت عمر رضى الله تعالى عندنے مجوى سے

کہااچھااب تو ذراا پنے اعتراض کو دہرا دیے۔اس نے اعتراض کو دہرایا۔اعتراض من کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لوہاا درایک پھر منگوایا۔

جب حاضر کیا گیا، تو آپؓ نے مجوی ہے کہا کہ تو اس لوہ اور پھر پر ہاتھ رکھ کر بتا کہ گرم ہے یاسرد۔ بچوی نے ہاتھ رکھ کر کہا۔ بیتو سرد ہیں۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فر مایا: اپھا تولوہے کو پھریر مار۔

جب بحوی نے لو ہے کو پھر پر مارا تو اس میں سے چنگاری نکل پڑی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجوی کو مخاطب کر کے فرمایا جس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے شخنڈ سے بھراور لو ہے کہ درمیان آگ پیدا کر دی ہے، ای طرح وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ جن کھو پڑیوں میں بھر کھی گھروس فیصلوں منہ ہورہی ہو۔ یہ کھو پڑیاں جن کو سر دمحسوں ہوتی ان کے اندر گری پیدا کر دی ہواور بجھے محسوں ومعلوم نہ ہورہی ہو۔ یہ کھو پڑیاں جن کو سر دمحسوں کر رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح آگ پر پیش کرتا ہے کہ تو اس کی گھوس نہیں کرسکتا، حالا تکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آگ میں جلتی رہتی ہیں۔ یہ بات من کر مجوی لا جواب ہوگیا۔

#### ☆.....☆.....☆

# ڪويڙي ہےروح الله کي گفتگو

ابن جوزی رحمتہ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جارہے تھے۔ رائے میں کسی مردے کی ایک کھویڑی نظر آئی۔ آپ کے ساتھیوں نے درخواست کی کہا ہے روح اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہاس کھوپڑی کو توت کویائی عطا فرما دے اور یہ کھوپڑی گزرے ہوئے عجیب واقعات ہم کو سنا دے ۔ اس سے ہم کوعبرت حاصل ہوگی۔

حضرت میسیٰ علیہ اسلام نے دورکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالی سے دعا کی۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور کھو پڑی بول اٹھی ، کہ اےروح اللہ بوچھے کیا بوچھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے کہ میں آپ کی باتوں کا جواب دوں۔

آپ علیہ السلام نے پوچھا تو اس زمین میں کون ی شخصیت رکھتا تھا۔ کھوپڑی نے جواب دیا۔ میں اس زمین کا بادشاہ تھا ہزار برس زندہ رہا ہزار اولا دمجھ سے ہوئی ، ہزار شہر فتح کئے ، ہزار لشکروں کوشکست دی اور ہزار بادشاہوں کوئل کیا۔ بالآ خراس فاتحہزمانہ کوموت آئی۔ میں نے اچھی طرح معلوم کرلیا کہ زہدوتقوی سے بڑھ کرکوئی دولت نہیں اور حص وطبع میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پرراضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے (مختفر پیش)

### روح اورجسم كالجفكرا

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روح جسم سے بھٹڑا کرے گی اور کہے گی،
تو نے سب کچھ کیا ہے اور جسم کہے گا تو نے تھم دیا۔ تو نے جس چیز کواچھا بنا کر دکھایا، میں نے کیا۔
اس لڑائی کے فیصلے کے لئے اللہ ایک فرشتے کو بھیجے گا جو کہے گا کہتم دونوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے
ایک اپانج نے اندھے سے کہا۔ میں نے ایک پھل دیھا، مگر میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ پھر
اندھے نے کہا تو میرے اوپر سوار ہوجا اور پھل تو ڑئے، چنانچہ اپانج اندھے پر سوار ہو گیا اور اس
نے بچلوں کو تو زلیا۔

ید مثال دی کرفرشتہ روح اورجہم سے کے گا کہ بتاؤان دونوں آ دمیوں میں سے کون شخص حد سے تجاوز کرنے والا ہے؟ روح وجہم کہیں گے کہ دونوں ہی برابر ہیں۔اس پر فرشتہ کے گاتم دونوں نے اپنی جانوں کو تکم دیا اورجہم روح کے لئے مثل سواری کے ہے اور روح اس پر سوار ہے (ابن ندہ)

حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنہ رفوع روایت بیان کی کہ روح وجسم قیامت کے دن جھڑا کریں گے ۔جسم کہے گامیں تو تھجور کے تنے کی طرح پڑا ہوا تھا۔اگر روح نہ ہوتی تو میں نہ ہاتھ ہلا سکتا نہ پاؤں۔اس کے بعد مذکورہ بالا روح وجسد کی مثال اپانج اور اندھے کی بیان فر ما کرروح و جسم دونوں کوشر یک کارکرلیا جائے گا( دارقطنی \_زدائدز ہد)

### روح کے ہمسفر

روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنازہ کے ساتھ جانے والوں پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے۔ جب لوگ میت کو فن کر کے لوٹے ہیں تو وہ فرشتہ قبر ہے ایک مٹی مٹی لے کر ان کی طرف چھینکتا ہے اور کہتا ہے تم لوگ اپنی دنیا کی طرف لوٹ جاؤ ، اللہ تمہاری میت کوتمہارے ول سے بھلادے۔

اب بدلوگ اپنی میت کو جمول جاتے ہیں اور اپنے دنیا دی کام میں لگ جاتے ہیں گویا کہ میت ان لوگوں میں سے نہتی اور نہ بدلوگ میت کے تھے۔اس کو مند الفردوس میں روایت کیا ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ فر مایا رسول اکر مطابقہ نے قبرستان میں ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جب میت کو وفن کر کے لوشتے ہیں ، تو قبر کی ایک مثمی مٹی کے کر فرشتہ ان کی طرف بوٹ جاؤا درائی میت کو جمول جاؤ۔ طرف بھینکتا ہے۔اور کہتا ہے تم لوگ اپنی دنیا کی طرف بوٹ جاؤا درائی میت کو جمول جاؤ۔

### نیک روح کی خصوصیات

حصرت ما لک بن دیناررضی الله تعالی عندایک مرتبه بصره کی گلیوں میں جارہ تھے۔ راستہ میں ایک باندی ایسے جاہ وجلال حشم وخدم کے ساتھ جارہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی میں ۔ حضرت ما لک بن دیناررضی اللہ تعالی عنہ نے اس کودیکھا تو آواز دے کرفر مایا کہاہے باندی - تجھے تیراما لک فروخت کرتا ہے مانہیں؟

وہ باندی اس فقرہ کوئن کر (حیران رہ گئی) کہنے لگی کیا کہا، پھر کہو۔انہوں نے پھر ارشاد فرمایا۔اس نے کہااگروہ فروخت ہی کر ہے تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکتا ہے۔فرمانے گئے ہاں اور تجھ سے بہتر کوخرید سکتا ہوں۔وہ باندی بیئ کر ہنس پڑی اورا پنے خدام کو تھم دیا کہاس فقیر کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے چلو (ذرانداق ہی رہے گا) خدام نے بکڑ کرساتھ لے لیا۔ وہ جب گھروالیں پینچی تواس نے اپنے آقاسے یہ قصہ سنایا۔وہ بھی من کربہت ہنسااوران کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ یہ سامنے پیش کئے گئے تواس کے آقا کے دل پرایک ہیبت می ان کی جھاگئ۔وہ کہنے لگا آپ کیا جا ہتے ہیں؟

انہوں نے کہا کہ تواپی باندی میرے ہاتھ فروخت کردے۔اس نے کہا آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مولک نے فر مایا میرے نزدیک اس کی قیمت گھور کی دو گھلیاں ہیں۔ یہ سن کرسب بہننے لگے۔اس نے پوچھا تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی؟ انہوں نے فر مایا اس میں عیب بہت ہیں۔اس نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں؟

فر مانے گا آگر عطر نہ لگائے تو بدن ہے بد بوآنے گئے۔ اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ ہے۔ سر انڈ آنے گئے۔ اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ ہے۔ سر انڈ آنے گئے۔ اگر الون میں تیل کتامی نہ کرے تو وہ پریٹان حال ہوجا کیں، جو کیں ان میں پڑجا کیں (اور سرمیں ہے بوآنے گئے) ذراعمر زیادہ ہوجائے گی تو بوڑھی بن جائے گی (منہ لگانے کے قابل بھی نہ رہے گی) حیض اس کو آتا ہے۔ پیٹاب پاخانہ یہ کرتی ہے۔ ہرتم کی گندگیاں (تھوک، سنک، دال، ناک کے چوہے وغیرہ) اس میں سے نکلتے رہتے ہیں۔ میں مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہیں۔

خود غرض اتی ہے کہ مخص آپی غرض ہے تھے ہے جبت ظاہر کرتی ہے۔ محص اپنی راحت و آرام کی وجہ ہے تھ سے الفت جماتی ہے۔ (آج کوئی تکلیف تھے سے پہنی جائے ، ساری محبت ختم ہوجائے ) انتہائی بیوفا کوئی قول قرار پورانہ کرے۔اس کی ساری محبت جھوٹی ہے۔کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلومیں بیٹھے گی قواس ہے بھی الی محبت کے دعوے کرنے گے گی۔

میرے پاس اس سے ہزار درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے۔وہ کا فور کے جو ہر سے بنی ہوئی ہے۔مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے بیدا کی گئی ہے۔اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے۔ا گرتمہار سے پانی میں اس کا آپ دہن ڈال دیا جائے ،تو وہ میٹھا ہوجائے اور مردہ سے اگروہ بات کر بے وہ وہ زندہ ہوجائے ،اگراس کی کلائی آفتاب کے سامنے کردی جائے تو آتی ہے۔ ہن ہوجائے۔

اگر وہ اندھرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہوجائے ، چیک جائے ، اس باندی نے مشک وزعفران کی بانہوں میں برورش پائی ہے، یا قوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیل ہے ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کاکل سرائے ہے، تنفیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، کا یانی چی وعدہ خلافی نہیں کرتی ، اپنی مجبت کوئیس بدلتی (ہرجائی نہیں ہے) اہتم ہی بتاؤ

کہ قیمت خرج کرنے کے اعتبار سے کون کی باندی زیادہ موزوں ہے۔سب نے کہاوہی باندی جس کی آپنے خبردی۔

آ یے فرمایا اس باندی کی قیت ہروقت، ہرزمانہ میں ہرخض کے یاس موجود ہوگوں نے یو چھا کہاس کی قیت کیاہے؟

آب نے فرمایا اتنی بوی اہم اور عالیشان چیز کے خرید نے کے لئے بہت معمولی قیمت اوا کرنی پڑتی ہےاوروہ بیہے کہرات کاتھوڑ اساونت فارغ کر کےصرف اللہ جل شانہ، کے لئے کم از کم دورکعت تبجد کی پڑھ کی جا کیں اور جب تم کھانا کھانے بیٹھوتو کسی غریب مجتاح کو بھی یا د کرلواور الله جل شانه، كى رضا كوا ين خواهشات برغالب كردو\_

راسته میں کوئی تکلیف دینے والی چیز کا نااینٹ وغیرہ پڑی دیکھواس کو ہٹا دو، دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کرو،اورا پنافکروغم اس دھوکہ کے گھرے ہٹا کر ہمیشہ رہے والے گھر کی طرف لگا دو۔ان چیزوں پر اہتمام کرنے لئے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزار دو گے، آخرت میں بے فکراوراعزاز واکرام کے ساتھ پہنچو کے اور جنت جونعمتوں کا گھرہے اس میں اللہ جل شانه،رب العزت کے یا وس میں ہمیشہ رہو گے۔

اس باندی کے آقانے باندی سے خطاب کر کے یو چھا کہ تونے شخ کی باتیں س کیں۔ یہ تج ہیں یانہیں؟ باندی نے کہابالکل سے ہیں۔ شخ نے بردی تفیحت اور خیرخوابی اور بھلائی کی بات بتائی ہے۔ آقانے کہا کہ چھاتو تواب آزاد ہے اور اتنا سامان تیری نذر ہے اور اینے سب غلاموں سے کہا کہتم بھی سب آزاد ہواور میرے مال میں سے اتنا اتنامال تمہاری نذر ہے اور میرا پیگھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے كير حكايرده يرا موا تهااس نے اتار كراينے بدن ير لييك ليا۔ اور ابنا سارا لباس فاخرہ اتاركر صدقه کردیا۔

اس باندی نے کہا کہ میرے آ قاتمہارے بعد میرے لئے بھی بیزندگی اب خوشگوارنہیں ہے اوراس نے بھی ایک موٹا سا کیڑا پہن کرا پناسارازیب وزینت کالباس اور سارا مال ومتاع صدقد کر کے آتا کے ساتھ ہی ہولی اور مالک بین دیناران کو دعا کیں دیتے ہوئے ان ہے رخصت ہو گئے اور وہ دونوں اس عیش وعشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عمادت میں مشغول ہو گئے اور اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔غفراللہ لنادہم۔

### ملك الموت كي دستك

ایک شخص نے بہت سامال جمع کیا تھا اور کوئی چیز بھی الی نہ چھوڑی جواپنے یہاں نہ منگائی ہواور ایک بہت بواں نہ منگائی ہواور ایک بہت بوای مثان کل تیار کیا جس کے دروازے تھے۔ان پر غلام محافظ مقرر کئے اور مکان کی تیاری کی ، بہت بوی دعوت کی جس میں اپنے سب عزیز واحباب کو جمع کیا اور ایک بوے عالی شان تخت پر ایک ٹا تگ کھڑی کر کے دوسری ٹا تگ اس پر دکھے بیٹھا تھا۔

لوگ کھانا کھار ہے تھے اوروہ اینے دل میں کہدم ہاتھا کہ ہرشم کا ذخیرہ اُتنا جمع ہو گیا ہے کہ کی سال تو اب خرید نا نہ پڑے گا۔ یہ خیال دل میں گزرہی رہاتھا کہ ایک فقیر پھٹے کپڑے گردن میں (فقیروں جیسا) جھولا پڑا ہوا۔وہ دروازے پر آیا اوراس زورے کواڑوں کو بیٹینا شروع کیا کہ اس کے تحت تک آواز پنجی ۔ غلام دوڑے ہوئے باہر آئے کہ یہ کون نامعقول ہے۔اس سے جاکر یو چھاکہ کیابات ہے۔

اس فقیر نے کہا کہ اپنے سردادکومیر بے پاس بھیج دو۔غلاموں نے کہا کہ ہمارے آقا تھے بھیے فقیر کے پاس آئیں گے؟ اس نے کہا ضرور آئیں گے، اسے جاکر کہددو۔ وہ آقا کے پاس گے اور اس سے قصہ سنایا۔ اس نے کہا تم نے اس کومزہ نہ چھایا۔ استے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے ہے بھی زیادہ زور سے کواڑوں کو بیٹیا جس پر دربان دوڑ ہوئے بھر درواز سے پر آئے اس فقیر نے کہا کہا کہا اس اپنے آقا سے کہددو کہ میں ملک الموت ہوں۔ بین کران کے ہوش اڑگئے اور آقا سے جہددو کہ میں میں میں ہے گئے دو کہ میں کی دوسر کو قبول کر لے۔ استے میں یہ فقیرا ندر بہتے گیا اور اس سے کہا کہ کہتے جو کہ کہا۔ اس بیر بھی میں جو بین کرنا ہے کہا کہا۔ اس بیری روح قبض کے بغیروالی نہیں جاسکتا۔

اس نے اپناسب مال بھے کرایا اور مال ہے کہنے لگا کہ اللہ کی تجھ پرلعنت ہو کہ تو نے اور تیری مضغول نے بھے اپناسب مال بھے کہ عبادت ہے روک دیا اور اتناوقت نددیا کہ میں کی وقت یکسوئی ہے اللہ تعالی شاند، کو یا دکر لیتا۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت ہے مال کو گویائی عطاکی۔ اس نے کہا بھے لعنت کیوں کرتا ہے۔ میری ہی وجہ سے تو ہڑے بڑے بادشا ہوں تک ایسے وقت بھنے جاتا تھا جب کہ بھی اوگ ان کے دروازے ہے ہٹا دیئے جاتے تھے۔ میری ہی وجہ سے تو نازک نازک عورتوں کی لذتیں حاصل کرتا تھا۔ میری ہی وجہ سے تو بادشا ہوں کی طرح رہتا تھا، تو جھے برائی کے موتعوں میں خرچ کرتا تھا اور میں انکار نہیں کرسکتا تھا۔ اگر تو جھے خیر کے مواقع میں خرچ کرتا تو میں موجہ کرتا تو میں

سے کام آتا۔اس کے بعد ملک الموت نے ایک دم اس کی روح قبفی کرلی۔ کے ۔۔۔۔۔۔کہ

# عیاش رئیس کی تو به

محر بن ساک رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ بنوامیہ کے لوگوں ہیں موی بن محمد بن سلیمان الباشی بہت ہی ناز پروردہ رئیس تھا۔ دل کی خواہشات پوری کرنے میں ہر دفت منہمک رہتا۔
کھانے میں، پینے میں، لباس میں، لہوواجب میں،خواہشات اورلذات کی ہرنوع میں انبی درجہ پر تھا۔ لڑکے لڑکوں میں ہروفت منہمک رہتا، نداس کوکوئی غم تھانہ فکر۔خود بھی نہایت ہی حسین چاند کے کئڑے کی طرح سے تھا۔ اللہ تعالی شانہ، کی ہرنوع کی دینوی نعمت اس پر پوری تھی۔ اس کی آمدنی تین لاکھ تین ہزار دینار (اشرفیاں) سالانہ تھی، جوساری کی ساری ای الہب ولعب میں خرج ہوتی تھی۔

ایک او نیجا بالا خانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں نوشارع عام کی طرف کھلی ہوئی تھیں جن میں بیٹے کرہ وہ راستہ چلنے والوں کے نظارے کر تا اور کھڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلی ہوئی تھیں جن میں بیٹے کروہ راستہ چلنے والوں کے نظارے کرتا اور کھڑکیاں دوسری جانب بالا خانہ میں ایک ہاتھی وانت کا قبہ تھا جس جو چاندی کے میخوں ہے ہزا ہوا تھا اور سونے کا اس پر جھول تھا۔ اس کے اندرا کی تحت تھا جس پر موتوں کی چاور تھی اور اس ہا تھی کے سر پر موتوں کا جڑاؤ کھا مہتھا۔ اس قبہ میں اس کے یارا حباب جمع رہتے۔ خدام ادب سے بیجھے کھڑے رہتے ، سامنے نا پینے گانے والیاں قبہ سے باہر مجتمع رہیں۔

جب گانا سننے کودل چاہتا، وہ ستار کی طرف ایک نظراٹھا تا اور سب حاضر ہوجا کیں اور جب بند کہ تا چاہتا ہا تھے ہے ستار کی طرف اشارہ کر دیتا، گانا بند ہوجا تا۔ رات کو ہمیشہ جب بک نیز نہ آئی کی خطل رہتا۔ اور جب (شراب کے نشہ ہے ) اس کی عقل جاتی رہتی ۔ یا ران مجل اٹھے کر چلے جاتے وہ جس لڑکی کو چاہتا بکڑ لیتا اور رات بحراس کے ساتھ خلوت کرتا سنج کو وہ شطر نج چوسر وغیرہ میں مشغول ہوجا تا۔ اس کے سامنے کوئی رہنے وہم کی بات کی کی موت، کمی کی بیاری کا تذکرہ بالکل نہ آتا۔ اس کی مجلس میں ہروقت بنسی اور خوشی کی باتیں ہنسانے والے قصے اور ای قسم کے تذکر ہے رہتے ۔ ہردن نی نئی خوشبو کیں جو اس زیانہ میں نہیں ملتیں، وہ روز انداس کی مجلس میں آتیں۔ عمد ہو شبوؤس کے گلاسے واضر کئے جاتے۔ ای حالت میں اس کے ستا کیں برس

ځزر پے.

ایک دات حسب معمول وہ قبہ میں تھا۔ دفعتا اس کے کا نوں میں ایک سریلی آ واز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آ واز ہے بالکل جداتھی ،لیکن بڑی دکش تھی۔ اس آ واز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا۔ اپنے گانے والیوں کو بند کردیا اور قبہ کی کھڑ کی ہے باہر سرز کال کر اس آ واز کو سننے لگا۔ وہ آ واز کہمی کان میں پڑ جاتی بھی بند ہو جاتی۔

اس نے اپ خدام کو حکم دیا کہ بیآ وازجم شخص کی آ رہی ہے اس کو پکڑ کرلاؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ خدام جلدی سے اس آ واز کی طرف دوڑ ہے۔ مجد میں پہنچے جہاں ایک، جوان نہایت ضعیف بدن، زردر مگت گر دن، سوکھی ہوئی، ہونؤں پرخشکی آئی ہوئی، بال پراگندہ، پیٹ کمرے لگا ہوا، دوایس چھوٹی چھوٹی لگیاں اس کے بدن پر کہان ہے کم میں بدن ڈھک سکے۔ مجد میں کھڑا اسے نرب کے ساتھ مشغول تلاوت ہے۔

بیلوگ اس کو پکڑ کرلے گئے نہ اس سے پچھ کہا نہ بتایا۔ ایک دم اس کو مجد سے نکال کر دہاں بالا خانہ پر لے جا کراس کے سامنے پیش کر دیا کہ حضور بیرحاضر ہے، وہ شراب کے نشہ میں کہنے لگا بیہ کون شخص ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور بیدہ ہی شخص ہے جس کی آ واز آپ نے کی تھی۔ اس نے بوچھا کہتم اس کو کہاں سے لائے ہو۔ وہ کہنے لگے حضور مجد میں تھا، کھڑا ہوا قر آن شریف پڑھ دہا تھا۔ اس دئیس نے اس فقیر سے بوچھا کہتم کیا پڑھ دہے تھے۔

اس نے اعوذ باللہ پڑھ کریہ آیتیں بتا کیں۔ ترجمہ: بےشک نیک لوگ (جنت کی) بڑی لغتوں میں ہوں گے۔ مسہر یوں پر بیٹھے ہوئے (جنت کے گائب) دیکھتے ہوں گے۔ اے خاطب تو ان کے چہروں پر بغتوں کی شادالی، سرسزی محسوں کرے گااوران کے پینے کے لئے خالف شراب سر بمہرجس میں پرمشک کی مہر ہوگی (ایک دوسر پر) حرص کرنے والوں کوالی ہی چیزوں پر حرص کرنا چاہئے (کہ یہ نعتیں کی کوزیادہ ملتی ہیں اوران کا ملنا اعمال کی وجہ ہوتا ہے اس لئے ان اعمال میں حرص کرنا چاہئے جن سے پنعتیں حاصل ہوں) اوراس شراب کی آمیزش سنیم کے پانی سے ہوگی (شراب میں کوئی چیز ملائی جاتی ہے تو اس سے اس کا جوش زیادہ ہوجاتا ہے اوروہ تنیم جنت کا ایک ایسا چشمہ کا اور نیک لوگوں کی شراب میں اس میں سے تھوڑ اسا ملادیا جائے گا) مقرب لوگوں کوتو خالف ملے گا اور نیک لوگوں کی شراب میں اس میں سے تھوڑ اسا ملادیا جائے گا)

اس کے بعد اس فقیرنے کہا۔ارے دھو کہ میں پڑے ہوئے تیرے اس محل کو، تیرے اس

الله کادلی ان مسہریوں پر ہے ایسے دوچشموں کو دیکھے گا جو دوباغوں میں جاری ہوں گے۔ (الرحمٰن: ۳۶) ان دونوں باغوں میں ہرقتم کے میوے کی دو دوقسمیں ہوں گی ( کہ ایک ہی قتم کے میوے کے دومزے ہوں گے۔)(الرحمٰن: ۳۶) دہ میوے نہ ختم ہوں گے نہ ان کی پچھرد ک ٹوک ہوگی (جیبا دنیا میں باغ والے تو ڑنے ہے دو کتے ہیں )۔(الواقعہ: ۱۶) وہ لوگ پہندیدہ زندگی میں بہت بلندمقام پر جنت میں ہوں گے (الحلقہ: ۱۶)

ایے عالی مقام جنت میں ہوں گے جہاں کوئی لغوبات نہ سنیں گے۔اس میں بہتے ہوئے چشتے ہوں گے اور آنجورے رکھے ہوئے ہوں چشتے ہوں گے اور اس میں اونچے اونچے تحت بجھے ہوئے ہوں گے اور آنجورے رکھے ہوئے ہوں گے اور برابر گدے گئے ہوں گے اور سب طرف قالین ہی قالین سجیلے ہوئے پڑے ہوں گے (کہ جہاں چاہیں بیٹھیں ساری ہی جگہ صدر نشین ہے)۔ (غاشیہ) وہ لوگ سایوں اور چشموں میں رہتے ہوں گے (والمرسلات: ع:۲) اس کے جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے (کھی ختم نہوں گے) اس کا سامیہ ہمیشہ رہنے واللے ہوں گے (کھی ختم نہوں گے) اس کا سامیہ ہمیشہ رہنے واللہ ہوگا۔

یہ تو انجام ہے متی لوگوں کا اور کا فروں کا انجام دوزخ ہے (رعد: ٤٥) دہ کیسی بخت آگ ہوگا (اللہ تعالی ہی محفوظ رکھے) ہے شک بحرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ دہ عذاب کسی دقت بھی ان ہے ہلکانہ کیا جائے گا ادر وہ لوگ اس میں مایوس پڑے دہیں گے (زخرف: ٤٢) ہے شک بحرم لوگ بزی گمراہی اور (حماقت کے) جنون میں پڑے ہوئے ہیں (ان کواپئی حماقت اس دن معلوم ہوگی) جس دن منہ کے بل کھی میٹ کے جہنم میں پھینک دیے جا تمیں گے (اور ان ہے کہا جائے گا) کہ (دوزخ کی آگ کے کا (اس میں جلنے کا مزہ چکھو) (قمر: ٣٤)

وہ لوگ آگ میں اور کھو گتے ہوئے پانی میں اور کا لیے دھوکیں کے ساکہ میں ہوں گے (واقعہ: ۱۶) مجرم آ دمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹے کے لئے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور سارے کنبہ کوجن میں وہ رہتا تھا اور تمام رویے زمین کے آ دمیوں کو اپنے فدیہ میں دے دے، پر کی طرح عذاب سے بچ جائے، لیکن یہ ہرگز ہرگز نہوگا۔

وہ آگ ایی شعلہ والی ہے کہ بدن کی کھال تک اتاردے گی اوروہ آگ ایے محص کوخود بلا

و ہے گی جس نے ( دنیا میں حق ہے ) پیٹھ پھیری ہوگی اور ( اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے ) ہے رخی کی ہوگی اور ( ناحق ) مال جمع کیا ہوگا اور اس کواٹھا کر حفاظت ہے رکھا ہوگا (معارج : ع۱ ) پیشخص نہایت سخت مشقت میں ہوگا اورنہایت سخت عذاب میں اور اللہ تعالیٰ شانہ، کے غصہ میں ہوگا اور بیہ لوگ اس عذاب ہے بھی نکلنے والے نہیں ہوں گے۔

وہ ہائمی رئیس فقیر کے کلام س کرا پی جگہ ہے اٹھااور فقیر ہے معانقد کی اور خوب چلا کر رویا اوراپنے سب اہل مجلس کو کہد دیا کہتم سب چلے جاؤ نقیر کوساتھ لے کر صحن میں گیا اورا یک بورے پر بیٹھ گیا اورا پی جوانی پرنو حہ کرتار ہا۔ اپنی حالت پر روتا رہا اور فقیراس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہوگئی۔ اس نے اپنے سب گنا ہول ہے اول فقیر کے سامنے تو بہ کی اور اللہ تعالیٰ سے اس کاعہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرےگا۔

پھر دوبارہ دن میں سار ہے مجمع کے سامنے تو بہ کی اور معجد کا کونہ سنجال کر اللہ کی عبادت میں مشخول ہوگیا اور اپنا سارا ساز و سامان مال و متاع سب فروخت کر کے صدقہ کر دیا اور تمام نو کروں کو موقو ف کر دیا اور جتنی چیزیں ظلم و ستم سے کی تھیں سب اہل حقوق کو واپس کیس نظام اور باندیوں میں سے بہت سے آزاد کئے اور بہت سے فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی اور موٹالباس اور جو کی روٹی اختیار کی۔

تمام رات نماز پڑھتا، دن کوروزہ رکھتا۔ حتی کہ بزرگ اور نیک لوگ اس کے پاس زیارت کو آ نے گئے اور اتنا مجاہدہ اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پررتم کھانے کی اور مشقت میں کی کرنے کی فرمائش کرتے اور اس کو سمجھاتے کہ حق تعالی شانہ نہایت کریم ہیں وہ تھوڑی محنت پرزیادہ اجرعطافر ماتے ہیں۔ مگروہ کہتا دوستوں میرا حال مجھی کو معلوم ہے۔ میں نے اپنے مولی کی دن رات نافر مانیاں کی ہیں۔ بڑے تحت گناہ کئے ہیں۔ یہ کہ کروہ رونے لگتا اور خوب روتا۔

ای حالت میں نظے پاؤں پیدل جج کو گیا۔ایک موٹا گیڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیا۔ ایک موٹا گیڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلہ صرف ساتھ تھا۔ ای حالت میں مکہ کرمہ پنچا اور جج کے بعدو ہیں قیام کرلیا۔ وہیں انتقال ہوا رحمۃ اللہ رحمۃ واسد مکہ کے قیام میں رات کوہم میں جا کرخوب روتا اور گڑ اتا اور کہتا میرے مولی میری کتنی خلوتیں ایک گزرگئیں جن میں، میں نے تیرا خیال بھی نہ کیا۔ میں نے کتنے بڑے بڑے برے کا مہوں سے تیرا مقابلہ کیا۔

میرے مولی میری نیکیاں ساری جاتیں رہیں اگر پھی بھی نہ کمایا) اومیرے گناہ میرے ساتھ رہ گئے ۔ ہلاکت ہے میرے لئے اس دن جس دن تجھ سے ملاقات ہوگی (یعنی مرنے کے

بعد ) میرے لئے ہلاکت پر ہلاکت ہے۔ یعنی بہت زیادہ ہلاکت ہے۔ اس دن جس دن میرے اعمال نامے کھولے جا کیں گے۔ آہ وہ میری رسوائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ وہ میرے گناہوں سے پر ہوں گے بلکہ تیری ناراضی سے مجھ پر ہلاکت اتر بچکی ہے اور تیرا اعماب مجھ پر ہلاکت اتر بچکی ہے اور تیری ان معموں پر ہوگا جن ہلاکت ہے، جو تیرے ان احسانوں پر ہوگا جو ہمیشہ تو نے مجھ پر کئے اور تیری ان معموں پر ہوگا جن کا بمیشہ میں نے گناہوں سے مقابلہ کیا اور تو میری ساری حرکتوں کود کیے رہا تھا۔

میرے آتا تیرے سوامیر اکون ساٹھ کا تا ہے جہاں بھاگ کر چلا جاؤں۔ تیرے سواکون ایسا ہے جس سے احتجاج کروں۔ تیرے سواکون ہے جس پر کی قتم کا بجروسہ کروں۔ میرے آتا میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں۔ البنة محض تیرے کرم سے'' تیری عطا سے'' تیرے فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر دحم فر مادے اور میرے گناہ معاف کردے۔

# دولا كھ درہم كفن ميں

جعفر بن سلیمان رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ بھر ہاری تھی اور ایک ساتھ ایک دفعہ بھر ہاری تھی اور ایک نو جوان بیٹے اور ایک اور ایک نوجوان بیٹے اور ایک اور ایک بھراں ہے ہے گا۔

مالک بن دینار رحمته الندعلیه اس نو جوان کود کیچر کہنے گئے کہ پیخض کیسا حسین نو جوان ہے اور کیسی چیز میں پچنس رہا ہے۔ اس کواس تغییر میں کیساا نہاک ہے۔ میری طبیعت پریہ نقاضا ہے کہ میں الند جل شاند، سے اس نو جوان کے لئے دعا کروں کہ وہ اس کواس جھڑ ہے ہے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنالے۔ کیسا چھا ہوا گریہ جنت کے نو جوانوں میں بن جائے ۔ جعفر چل اس نو جوان کے ماس چلیں۔

جعفررحمته الله عليه كہتے ہيں كہ ہم دونوں اس نو جوان كے پاس گئے۔اس كوسلام كيا۔اس نے سلام كا جواب ديا۔ (وہ ما لك سے واقف تھا) مگر ما لك كو پہچا تانہيں تھوڑى دير ميں پہچا تا تو كھڑا ہوگيا اور كہنے لگا كيے تشريف آورى ہوئى ؟ ما لك رحمته الله عليه نے فرمايا تم نے اپنے اس مكان پركس قدرر و پيرلگانے كاارادہ كيا ہے۔

اُس نے کہاایک لا کھ درم۔ مالک رحمت الله علیہ نے فرمایا کہ اگرتم بیایک لا کھ درم مجھے دے دو، تو میں تمہارے لئے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدر جہا بہتر ہوگا اور اس

میں حتم وخدم بہت ہے ہوں گے۔اس میں خیمے اور تبے سرخ یا قوت کے ہوں گے جن پرموتی جڑے ہوں گے جن پرموتی جڑے ہوں گے۔اس کی موشبو کیں مہکتی جڑے ہوں گے۔اس کی مٹی زعفران کی ہوگی ،اس کا گارامٹک ہے ہوگا جس کی خوشبو کیں مہکتی ہوں گی وہ بھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا۔اس کو معمار نہیں بنا کیں گے بلکہ حق تعالیٰ شانہ، کے آمرکن ہے۔تار ہوجائے گا۔

اس نوجوان نے کہا مجھے سوچنے کے لئے آج رات کی مہلت دیجئے کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا۔ حضرت ما لک رحمتہ اللہ علیہ واپس چلے آئے اور رات بھراس نے نوجوان کی فکر اور سوچ میں رہے ۔ آخر شب میں اس کے لئے بہت عاجزی ۔ سے دعاکی ۔

جب صبح ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔وہ نو جوان دروازہ سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا اور جب حضرت مالک رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی۔اس نے نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت مالک رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ضرور۔اس نے درہم کے تو ڑے سامنے لاکررکھ دیئے اوردوات قلم لاکررکھ دیا۔

حضرت مالک نے ایک پر چدکھا جس پر بسسم الله الوحمن الوحیم کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار رحمتہ اللہ علیہ نے فلال شخض سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے میں حق تعالی شانہ، کے یہاں اس کوالیا محل جس کی صفات اوپر بیان کی گئیں، جو جو صفات اس مکان کی اوپر گزریں وہ سب کھنے کے بعد لکھا ملے گا۔ بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر جوعمدہ سایہ میں حق تعالی شانہ کے قریب ہوگا۔

یہ پر چہ لکھ کراس کے حوالہ کردیا اور ایک لاک درم لے کراس سے چلے آئے جعفر رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک رحمتہ اللہ علیہ کے پاس اس میں سے اتنا بھی باتی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے ہی کا کام چل سکے۔

اس واقعہ کو چالیس دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک رحمتہ اللہ علیہ جب شک کی نماز سے فارغ ہوئے تو معجد کے مہراب میں ایک پر چہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پر چہ تھا جو مالک رحمتہ اللہ علیہ نے اس نو جوان کو کھے کر دیا تھا اور اس کی پشت پر بغیرروشنائی کے ککھا ہوا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ، کی طرف سے مالک بن دینار رحمتہ اللہ علیہ کے ذمہ کی براوت ہے جس مکان کاتم نے اس نو جوان سے ذمہ لیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا پورا و رادے دیا اور اس سے ستر گناہ زیادہ دے دیا۔ حفرت مالک رحمته الله علیه اس پرچه کوپڑھ کرمتھیرہے ہوئے۔

اس کے بعد ہم اس نو جوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیابی کا نشدن تھا (جوسوگ کی علامت کے طور پر لگایا ہوگا) اور رونے کی آ وازیں آ رہی تھیں۔ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہاس نو جوان کاکل گزشتہ انقال ہوگیا۔ہم نے پوچھا کہاس کافسل میت کس نے دیا تھا۔اس کو بلایا گیا، ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی۔

اس نے کہا کہ اس نو جوان نے اپنے مرنے سے پہلے جھے ایک پر چددیا تھا اور ریہ کہا تھا کہ جب تو جھے نہلا کر کفن پہنائے تو ہیر چہاس میں رکھ دینا میں نے اس کونہلایا، کفنایا اور وہ پر چہاس کے کفن کے اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمتہ اللہ علیہ نے وہ پر چہا ہے پاس سے نکال کراس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا ہے وہی پر چہہے تم ہے اس ذات کی جس نے اس کوموت دی ہیر چہ میں نے خوداس کے کفن کے اندر دکھا تھا۔

یہ پیٹا کی منظرد کی کرایک دوسرانو جوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک رحمتہ اللہ علیہ آپ جھے دولا کھ درم لے لیجئے ) اور جھے بھی پر چہ کھو دیجئے حضرت مالک رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی۔ ابنہیں ہوسکتا اللہ جل شانہ، جو چاہتا کہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک رحمتہ اللہ علیہ اس نو جوان کا ذکر فرماتے ، تورونے لگتے اور اس کے لئے دعا کرتے تھے۔

### نیک روح کی لاش کاغائب ہونا

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال سخت ترین گرمی کے زمانے میں جج کو جلا ۔ لو بوئی شدت سے چلتی تھی۔ ایک دن جب کہ میں وسط حجاز میں چہنے گیا۔ اتفاقاً قافلہ سے بچھڑ گیا اور مجھے کچھ خودگی ہی آگئی۔ دفعتا آگھ کھی تو مجھے یہاں جنگل بیابان میں ایک آدمی نظر آیا تو میں جلدی اس کی طرف چلاتو دیکھا ایک کمس الڑکا تھا جس کی داڑھی بھی نہ نکلی تھی اور اس قدر حسین کہ محمول چلاجودھویں رات کا جاندہے ، بلکدو پہر کا سورج۔

اس پر ناز دنعت کے کرشے چیک رہے ہیں۔ میں نے اس کوسلام کیا۔اس نے کہاابراہیم و علیم السلام۔میرا نام لینے پر مجھے انتہائی حیرت ہوئی اور مجھ سے سکوت نہ ہوسکا۔ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ صاحبزادے تجھے میرا نام کس طرح معلوم ہوا تو نے تو مجھے بھی دیکھا بھی نہیں ۔ کہنے لگا ابراہیم، جب سے مجھے معرفت حاصل ہوئی میں انجان نہیں بنااور جب سے مجھے وصال نصیب ہوا بھی فراق نہیں ہوا۔

میں نے پوچھا کہ اس گرمی میں اس جنگل میں تجھے کیا مجبوری سیخ کر لائی ۔ کہنے لگا کہ ابراہیم اس کے سوامیں نے بھی کسی ہے انس بیدانہیں کیااور اس کے سوانہ بھی کسی کوساتھی اور رفیق بنایا میں اس کی طرف بالکلیہ منقطع ہو چکا ہوں اور اس کے معبود ہونے کا اقر ارکر چکا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تیرے کھانے بیٹے کا ذریعہ کیا ہے؟

کہنے لگا کہ مجبوب نے آپ ذے لے رکھا ہے۔ میں نے کہا خدا کی تیم مجھے ان عوارض کی وجہ سے جو میں نے کہا خدا کی قیم وجہ سے جو میں نے ذکر کئے تیری جان کے ہلاک ہوجانے کا اندیشہ ہے۔ تو اس نے روتے ہوئے کہاس کی آئھوں ہے آنسوؤں کی لڑی موتوں کی طرح سے اس کے رضاروں پر پڑر ہی تھی۔

چندشعر پڑھے جن کا تر جمہ یہ ہے کہ'' کون شخص ڈراسکتا ہے بھے کو جنگل کی تختی ہے حالانکہ میں اس جنگل کواپنے محبوب کی طرف چل کر قطع کر رہا ہوں اور اس پرایمان لا چکا ہوں۔ عشق جھے کو بے چین کر رہا ہے اور شوق ابھارے لئے جاتا ہے۔ اللہ کا چاہنے والا بھی کمی آ دمی ہے نہیں ڈر سکتا۔ اگر جھے بھوک لگے گی تو اللہ کا ذکر میر اپیٹ بھرے گا اور اللہ کی حمد کی وجہ ہے میں بیا سانہیں ہوسکتا اور اگر میں ضعیف ہوں تو اس کا عشق مجھے مجاز سے خراساں تک ( یعنی پورب سے بچتم تک ) لے جاسکتا ہے۔

تو میرے بچپن کی وجہ سے مجھے حقیر سجھتا ہے۔ اپنی ملامت کو چھوڑ و جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں نے بوچھا خدا کی تعم اپنی بچ بچ عمر بتا کیا ہے؟ کہنے لگا تو نے بڑی سخت تسم مجھ کودے دی جو میرے مزد یک بہت ہی بڑی ہے۔ میری عمر بارہ برس کی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا ابراہیم تجھے میزی عمر بوچھنے کی کیا ضرورت بیش آئی۔ میں نے بتا تو دی ہے۔ میں نے کہا مجھے تیری با توں نے حیرت میں ڈال دیا۔ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے اس نے بڑی فعتیں عطافر ما کیں اور اللہ فضل ہے کہ اس نے اپ بھرت ہے مومی بندوں سے افضل بنایا۔

ابراہیم کہتے ہیں کہ جھے اس کی حسن صورت، حسن سیرت اور شریں کلام پر بڑا ہی تعجب ہوا۔ میں نے کہا سجان اللہ حق تعالی شانہ نے کیسی کیسی صورتیں بنائی ہیں۔ اس نے تعوری دیر نیچے کوسر جھکا لیا پھراو پر کی طرف منہ اٹھا کر بہت تر چھی کڑوی نگاہ سے جھ کود یکھا اور چند شعر پڑھے جس کا تر حہ سیر

''اگر میں سزاجہم ہوں تو میری ہلاکت ہے اور اس وقت بدمیری رونق اور خوبصورتی کیا

بنائے گی۔اس وقت میری ساری خوبیوں کوعذاب عیب دار بنادے گا اور جہنم میں طویل عرصہ تک رونا پڑے گا اور جب جل جلالہ، یفرمائے گا اور بدترین غلام تو میرے نافر مانوں میں ہے۔ تونے دنیا میں میرامقابلہ کیا۔ میری حکم عدولی کی۔ کیا تو میرے عہدو بیان کو (جوازل میں ہوئے تھے) کھول گیا تھایا میری (قیامت کی) ملاقات کو کھول گیا تھا

۔ بی پیسان پر سرو ہی سے ن کہ مان کا دروں ہیا ہے۔ اور سے منہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چیک رہے ہوں گے اس دن دیکھے گا کہ فر مانبرداروں کے منہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چیک رہے ہوں گے اور حق تعالیٰ شانہ، اپنے اوپر سے انوار کے پردے بٹادیں گے جس کی وجہ سے بیفر مانبردارداس پاک کی زیارت سے ایسے مبہوت ہوجا کیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہر فیمت اور راحت کو بھول جا کیں گے اور حق تعالیٰ شاندان فر مانبرداردں کو خوشنودی کا لباس پہنا کیں گے اور رات کے چیرول کو رونق اور شادا بی عطا ہوگی۔''بیاشعار پڑھ کر کہنے لگا اے ابراہیم مجبوروہ ہے جو دوست سے منقطع ہوگیا اور وصال اس کو حاصل ہے جس نے اللہ کی اطاعت سے وافر حصہ لیا ہوگین ابراہیم اینے رفقاء سے بچھڑ گئے ہو۔

میں نے کہاہاں میں ایسا ہی رہ گیا۔ تجھ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لئے دعا کرے کہ میں اپنے ساتھیوں میں جاملوں۔ میرے اس کہنے پر اس لڑکے نے آسان کی طرف دیکھا اور بچھ آستہ آستہ تر بان ہے کہا کہ ججھے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے نظر آئے معلوم ہوئے ججھے اس وقت دفعتا نیندکا جموز کا ساتھ یا بیہوٹی می ہوئی۔

اس سے میں نے اپنا افاقہ پایا ، تو قافلہ کے چی میں اونٹ پراپنے آپ کو پایا اور میر سے
اونٹ پر جومیر اسائقی تھا وہ جھ سے کہدر ہا تھا۔ ابراہیم ہوشیار رہو، ایسا نہ ہوکداونٹ پر سے گر جاؤ
اوراس لڑک کا جھے چھ بتانہ چلا کہ وہ آسان پراڑ گیا یا زمین کے اندراتر گیا۔ جب ہم سارار استہ
طے کر کے مکہ کرمہ بینے گئے اور میں حرم شریف میں وافل ہوا تو وہ لڑکا کعبہ شریف کا پردہ بکڑے
ہوئے رور ہاہے اور چند شعر پڑھ رہاہے جن کا ترجمہ ہیہے۔

'' میں کفیدکا پردہ بکڑ رہا ہوں اور بیت اللہ کی زیارت بھی کررہا ہوں ، کیکن دل میں جو پچھ ہے۔ اس کو اور راز کی بات کو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں۔ کہیں سوار نہیں ہوا۔ اس لئے کہ میں باوجودا پنی کم سنی کے فریفتہ عاشق ہوں۔ میں بجیان ہی سے تچھ پر مرنے لگا ہوں جب کہ میں عشق کو جانتا بھی نہ تھا اورا گر لوگ ملامت کریں کی بات پر تو میں ابھی عشق کا طفل کمت بہرہ گشت ہوں۔ اللہ اگر میری موت کا وقت آگیا بعد تو شاید میں میرے وصل سے بہرہ گ

ياب ہوسکوں۔''

اس کے بعدوہ بے اختیار تبدہ میں گر گیا۔ اور میں دیکھتار ہا۔ اس کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس کو بلا یا کہ وہ انتقال کر چکا تھا۔ ابراہیم رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جھے اس کے انتقال پر بڑا سخت صدمہ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کراپی قیام گاہ پر آیا اور اس کے گفن دینے کے لئے کپڑ الیا اور مدر کے لئے ایک دوآ دمی ساتھ لئے اور وہاں پہنچا جہاں اس کومردہ چھوڑ کر آیا تھا تو اس کی تعش کا کہیں بیتہ نہ جلا۔

وہاں دوسرے حاجیوں سے دریافت کیا مگر کہیں بعد نہ چلا کہ کی نے اس کو دیکھا ہوتو ہیں نے سے جھا کہ کہیں نے اس کو کھا ہوتو ہیں نے سے بھتے کہ اللہ نے اس کولوگوں کی آگھوں سے پیشیدہ فرمادیا ہے۔ میں وہاں سے اپنی قیام گاہ پر والی آگیا تو میں نے اس کوخواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑے جمع میں ہے اور سب سے پیش پیش ہے اور اس پراس قدرنور چک رہا ہے اور ایسے عمدہ جوڑے ہیں کہ ان کی صفات بیان میں نہیں آسکتیں۔

میں نے اس ہے بو چھا کہ تو وہی لڑکا ہے۔ کہنے لگا میں وہی ہوں۔ میں نے بو چھا کیا تیرا انتقال نہیں ہوا۔اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تو تھے تجہیز و تنفین کے لئے بہت تلاش کیا کہیں پیۃ نہ چلا۔ کہنے لگا ابراہیم من جس نے مجھے میرے شہرے نکالا اور اپنی محبت میں فریفۃ کیا اور میرے عزیز وا قارب سے جدا کیا اس نے مجھے کفن دیا اور کی دوسرے کامحاج نہیں منزدیا

میں نے پوچھا کہ حق تعالی شانہ، نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اس نے کہا حق تعالی شانہ، نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کیا جا ہتا ہے۔ میں نے عرض کیا اللی تو ہی مقصود ہے اور تیری ہی مجھے آرز و ہے فرمایا ہے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور جو تو مائے اس کے لئے کوئی رکا وٹ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں یہ جا ہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول فرمائے۔

ارشاد ہواان سب کے بارے میں تیری سفارش مقبول ہے۔ ابراہیم رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہاں کے بعد لڑکے نے دخواب میں مجھ سے دخصتی مصافحہ کیا اور میں نیند سے بیدار ہوگیا۔ میں نے اپنے کے جوار کان باقی تھے پورے کئے ،لیکن اس لڑکے کی یاد سے اور اس کے رنج سے

؟ کہاای عی؟اس اپوچھادہ اہوئے؟ کے معنے لا۔ باخر ع ہے کہ میرے دل کوقر ارنہ تھا۔

میں جے سے فارغ ہو کروا پس ہوالیکن رہتے میں سارے قافے والے یہ کہتے تھے کہ ابراہیم رحمتہ اللہ علیہ تیرے ہاتھ کی مہک ہے ہر شخص حیران ہے کہ کیسی خوشبو آ رہی ہے اوراس واقعہ کے نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ مرنے تک ابراہیم رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں سے وہ خوشبو آتی رہی۔

# نيك روح كے توشيخ

جیرت مالک بن دیناررحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ میں تج کے لئے جارہا تھا۔ راستہ میں ایک جوان دیکھا کہ پیدل چل رہا ہے۔ نہ تواس کے پاس سواری نہ توشہ نہ پانی ۔ میں نے اس کو سلام کیآ۔ اس نے سلام کیآ۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا جوان کہاں سے آرہے ہو۔ کہنے لگا ای کے پاس ہے۔ میں نے کہا کہاں جارہے ہو؟ کہا اس کے پاس۔ میں نے کہا توشہ کہاں ہے؟ کہا ای کے ذمہ ہے۔

میں نے کہابیداستہ بغیر تو شہاور پانی کے طےنہیں ہوگا۔ آخر تیرےساتھ کچھ ہے بھی؟اس نے کہامیں نے سفر کے شروع کے وقت پانچ حرف تعیشہ کے لئے کپڑے تھے۔میں نے بوچھادہ یانچ حروف کون کون سے ہیں۔

اس نے کہااللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد کھینے تھے۔ میں نے پوچھااس کے کیامعنی ہوئے؟
کہنے لگا،کاف کے معنی قاضی کنایت کرنے والا۔ ھے کے معنے ہادی ہدایت کرنے والا۔ یا کے معنے مودی ٹھکانا دینے والا۔ مین کے معنے عالم ہر بات کا جانے والا۔ ص کے معنے ہیں صادق اپنے وعدے کا تجا۔ پس جس شخص کا ساتھ کنایت کرنے والا۔ ہدایت کرنے والا جگہ دینے والا۔ باخبر اور چاہووہ پر بادہوسکتا ہے یااس کو کی بات کا خوف ہوسکتا ہے۔ کیا وہ شخص کھی اس کا مختاج ہے کہ توشہ اور یانی لادے لادے پھرے۔

حفرت مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گفتگوین کراپنا کرتہ اس کو دینا چاہا۔اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا ہڑے میاں دنیا کے کرتہ سے نزگار ہنا بہتر ہے۔اور دنیا کی حلال چیزوں کا حساب دینا ہے اوراس کی حرام چیزوں کا عذاب بھگتنا ہے۔ جب رات کا اندهیرا ہوا تو اس جوان نے اپنامنہ آسان کی طرف کیا اور کہا کہ اے وہ پاک ذات جس کو بندوں کی اطاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہوں سے اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا یعنی گناہ ۔ اس کے بعد جب لوگوں نے احرام با ندھا اور لبیک کہا تو وہ چپ تھا۔ میں نے کہا کہ تم لبیک نہیں پڑھتے ۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بیڈر ہے کہ میں لبیک کہوں اور وہاں سے جواب ملے ۔''لالبیک ولاسد یک ۔ نہ تیری لبیک معتبر نہ سدیک معتبر نہ سدیک معتبر۔'' نہ میں تیرا کلام سنتا ہوں نہ تیری طرف النفات کرتا ہوں اس کے بعدوہ چلاگیا۔

اس کے بعد میں نے سارے راہتے اس کونہیں دیکھا۔ آخر میں وہ منیٰ میں نظر پڑااوراس نے چندشعر پڑھے جن کاتر جمدیہ ہے۔

'' وہ مجبوب جس کومیرا خون بہانا اچھامعلوم ہوتا ہے،میرا خون حرم میں بھی اس کے لیے حلال ہے اور حرم سے باہر بھی۔خدا کی قتم اگر میری روح کوید پتا چل جائے کہ وہ کس پاک ذات کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے تو قدم کی بجائے سرکے بل کھڑی ہوجائے۔

او، ملامت کرنے والے! مجھے اس کے عشق میں ملامت نہ کر۔اگر تجھے وہ نظر آجائے جو میں دیکھتا ہوں تو تبھی بھی تو لب کشائی نہ کرے۔لوگ اپنے بدن سے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔اگروہ اللہ کی پاک ذات کا طواف کرتے تو حرم ہے بھی بے نیاز ہوجاتے۔

عید کے دن لوگوں نے تو بھیڑ بکری کی قربانی کی کیکن معثوق نے میری جان کی اس دن قربانی کی ۔لوگوں نے حج کیا ہے اور میراحج اپنے سکون کی چیز کا ہے۔لوگوں نے قربانیاں کی ہیں۔میں تواپنے خون کی اوراپی جان کی قربانی کرتا ہوں۔''

ان اشعار کے بعداس نے بیدعا کی۔''اےاللہ!لوگوں نے قربانیوں کے ساتھ تیرا قرب حاصل کیا۔میرے پاس کوئی چیز قربانی کے لیے نہیں ہے سوائے اپنی جان کے۔ میں اس کو تیری اللہ اہ میں پیش کرتا ہوں۔تو اس کوقبول کرلے۔''

اس کے بعداس نے ایک چیخ ماری اور بے جان ہوکر گرگیا۔اس کی روح نے جسم کا ساتھ حچوڑ دیا۔تب غیب سے ایک آواز آئی کہ بیاللہ کا دوست ہے خدا کا قتیل ہے۔''

حضرت ما لک بن دینارؓ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تجبیز و تکفین کی اور رات بھراس کی سوج میں پریشان اور متفکر رہا۔ اس عالم میں آ کھ لگ گئ تو خواب میں اس کی روح کو بدن سمیت و يكها\_مين نے يو چھاكة التهار بساتھ كيامعامله مواج"

کہنےلگا کہ۔''جوشہداءبدر کےساتھ ہوا۔''

اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح انسانی زندہ اجسام کی طرح محسوسات رکھتی ہے اور اس پر دوسرول کے رویہ کا اثر ہوتا ہے۔ یعنی روح دوسرول کے اعمال اور سلوک کومسوس کرتی ہے البتہ نیک روح کی محسوسات مثبت ہوتی ہے اور گناہگار یابدروح کی محسوسات مثبت ہوتی ہے اور گناہگار یابدروح کی محسوسات مثنی ہوتی ہے۔

#### حرف آخر

نیک روح اور بدروح ہمارے موضوع عالم ارواح کے بنیا دی کردار ہیں اوراس میں ان
کے بارے میں الگ الگ تفصیل ہے بیان کیا گیا ہے۔ الجمد اللہ! ہم سب دین فطرت پر پیدا
ہوئے ہیں اور سلمان ہیں اس لیے ہمیں ارواح ہے متعلق پوری معلومات رکھنی چا ہے تا کہ ہم اپنی
روح کو دنیاوی آلائٹوں اور برائیوں ہے پاک ومطہر رکھیں اور ہماری روحوں کو مادی بدن سے
نکلنے کے بعد عالم ارواح میں نیک اور پاکیزہ روحوں کی رفاقت وقر ابت حاصل ہو۔ ہمارے جسم
روح کے تابع فر ماں ہیں۔ روح ہمارے بدن کے اعضاء ہے اپنے احکامات کی تعیل کرواتی ہے۔
گویا بدن کے افعال کی فر مددارروح ہے اور قیامت کے روز بدن کے تمام اعضاء اپنے افعال کو ہی
فرمہ دار تھہرا کیں گے۔ چنانچے سرز ااور جز انجی روح کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی روحوں کو
نیک اعمال کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین!

ارواح کے بارے میں مزید کچھ معلوم کرنا ہوتو اس پے پرخط کھے۔

صفدرشابين

الله والى كالونى \_ بلاك6 في اى سى اليج الس \_ كراجي \_